

# عائرنشنل عائرنشنل عائر فشنال عائر فشنال عائر في المائلة المائل

ارُدو كابيها لابين الاقوامي مفت روزه

#### اسشمارےمیں

انتخابی لمرپیدا کرنے کے نام پر فسادات بھرکانے کامنصوبہ یخوشو ہندو پریشد 21 صدی کو ہندو صدی بنانے کا خواب دیکھ رہی

ب مدراس کے مسلمانوں کو ہندومنانی کی دھمکی ﷺ قرآن سے لڑکیوں کی شادی ، پاکستان کی ایک ظالماندر سم ﷺ سری لنکا کے مسلمانوں کو ایل ٹی ٹی ای کی دھمکی کی حقیقت کیا

ہے؟ خوالسطینی قید اوں کی بھوک سڑمال رنگ لائی پر تقسیم ملک کا الزام مسلمانوں ہی کے سرکیوں؟ اوم آزادی پر خصوصی تحریر پڑافغانستان کا امن سراب نہ ثابت ہوجائے۔ پڑمسئلہ کشمیر کے حل کے لئے ہمیں کیا کرناچاہیے۔ انظی جنس بورو

کے سابق سربراہ کامشورہ اس کے علاوہ دیگر اہم موضوعات اور مستقل کالم



| BANGLADESH         Taka 20           BELGIUM         Fr 70           BRUNEI         B\$ 4.50           CANADA         C\$ 3.50 | FRANCE Fr 10 FINLAND F. MK 10.00 | JAPAN         W 1.800           KOREA         W 1.800           MALAYSIA         RM3.00           MALDIVES         Rf12.00 | NORWAY         N. KR12.00           PAKISTAN         Rs. 15           PHILIPPINES         P 25           SAUDIARABIA         SR 3 | SRILANKA         Rs 40           SWEDEN         Kr 15           SWITZERLAND         Fr 3           THAILAND         B 40           UK         £ 1.30           U.S.A         US \$ 3.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# اكىيوس صدى كو "بهندوصدى "بنانے كاوشوبهندو بريشد كاخواب

#### ہندوستان سے لندن اور جنوبی افریقہ نک وشو ہندو پریشدکی خطرناک سرگرمیوں کا جال

میں فرقہ واریت کے معندو پیشد و سنتان عروج اور وشو ہندو پیشد

کو حاصل ہوئی زبردست سیاسی قوت کے پیش نظر ریشد کے لیڈروں میں بے پناہ جوش و خروش پیدا

> ہوگیا ہے۔ وہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ بوری دنیا میں حیاجانے کا خواب دیکھ رہے بس \_ وه 21 وس صدى كو " ہندو صدی " بنانے کے مصوبے رعمل پیراہیں۔ان کا خیال ہے کہ اگر وہ ہندوستان س اینائی جانے

والى فاشت يالىيى كاتانا بانا دوسرے ممالك س بھی پھیلائس تو انہیں کامیابی حاصل ہوسکتی ہے۔ اس خیال کے پیش نظر بریشد کے لیڈروں نے دنیا بحرس کانفرنس اور کنونش کرنے کامضوبہ ترتیب دیا ہے۔ اس کے لئے پہلے وہ مختلف ممالک میں كميثياں تشكيل دے رہے بيں محران كے ذريع ان ممالک میں ایسا ماحول بنانے کی پلاننگ ہے جو ان کے مفوروں کو پایہ تکمیل تک سینیاسکے۔

اینے خطرناک مصوبوں کو عملی جامہ سینانے سے قبل بندو لیڈروں نے جنوبی افریقہ کے شہر در بن من گذشته دنون عالمی مندو کنونش کا انعقاد کیا تھاجس میں جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلاکو مجی مدعو کیا گیا تھا۔ آر ایس ایس کے

ترجان یانج جنبہ کے مطابق اس بس 31 مالک کے دو ہزار مندوبین نے شرکت کی ۔ ربورٹ کے مطابق نیلس منڈیلانے بھی کنونش کو خطاب کیا۔ كونش مل 21 وس صدى كوبندو صدى بنانے ،كو

کے ۔ بوں تو مختلف ممالک میں وشو ہندو پریشد کی شاض موجود میں لیکن یہ اپنی نوعیت کے سلے كروب بول كے \_ ان كاكام ان مقامات يوفى الفور سینے کر اسلام پندول بالخصوص "حزب التحریر" کے

اسلام کو سبومار کرسکس یریشد کے ذرائع نے انتہائی اللی سے ان کرونوں س سادھوؤں کو شامل نہ كركے تعليم يافية نوجوانوں كوشامل كياہے۔ الے مقامات ر جال حزب الترر کے لوگ

دے گی۔ یہ مقررین کسی بھی مطلوب مقام بر 48 کھنٹے کے اندر سینے جائس کے۔ دراصل حزب التحرير كے رصناكار لندن ميں

یہ ٹیم دوسرے طلباء کے سوالات کے جواب بھی

مخلف مقامات ر تقرری کرتے ہیں۔ حزب التحرير کے ذرائع کے مطابق بي لوگ برطانوی تو نیور سٹیوں میں ایک ميينے من دو ہزار جلسوں سے خطاب كرتے بى \_ ان كا جواب دينے اور انس ناکام بنانے کی غرض سے بی ریشد نے مقررین کو تعینات کیا ہے۔ دراصل یہ لوگ ان مقامات ریسیج

جاس کے جال اسلام پندوں کے جلے ہورہ ہوں گے اور انس ناکام بنانے کے لئے مختلف بتھکنڈے اپنائس کے ۔ ٹاکہ کسی طرح خلفشار پیدا ہو اور اسلام پندوں کے جلسوں کو سبوناڈ کیا جاسکے ۔ اس مهم میں فرقہ وارانہ کشیدگی بھی پیدا کی جائے گی۔ اس کا مقصد اس کے سواکھ نہیں ہے کہ اسلام پسندوں کو بروگرام معقد کرنے سے روک دیا جاتے \_ حکومت امن و قانون کا سمارا لے کر ان کے يروكرامون يريابندى لگاسكتى -

سرحال شروعات لندن سے موری ہے۔اس کے بعد دوسرے ممالک کے اہم شہروں کونشانہ بنایا جائے گا آکہ ریشد کے خطرناک عرائم کو روبہ عمل لانے من تعاون مل سکے۔

جنوبی افریقہ کے کنونٹن میں نیلٹن منڈیلا، سوامی آئن ویش او ما بھارتی ، تھارہ کری راج کشور ، مرلی منوبرجوشی اور آرایس ایس کے دتوپنت تھیکروی وغیرہ نے شرکت کی

کشی بر پابندی عائد کرنے (شاید عالمی سطح میر) و نیا بھر س میلے ہوتے ہندووں کا تحفظ کرنے اور تبدیلی

ندہب کوروکے یر خاصازور دیاگیا۔ خیال کیا جاتا ہے ك درين كونش بلاتك كوعملى جامرسينان كے لئے

بطور جائزه منعقد كياكيا تهاء تبدیلی نبب اور ہندووں کے تحفظ کو ترجیم دی گئے ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ایشوز الیے ہیں جن کے سمارے فرقہ وارانہ کشیدگی پیداکی جاسکتی ہے۔ آغاز لندن سے کیا جارہا ہے ۔ وہاں اسلام پسندوں کی سركرميوں ير يابندي لكوانے اور ان سے نمٹنے كے لے "سریع الحركت كروپ " تشكيل دے گئے بي ـ سال ان گرونوں کی کامیاتی کے بعد دوسرے شہروں اور ملکوں میں بھی ایے کروپ بنانے جائیں

1982ء سے اب تک مدراس میں ہندو منانی

روکراموں کو سبوتار کر ناہے ، جہاں اسلام پسندوں کی سركرميان جارى بون اور لوك خصوصا غيرمسكم ان کی طرف مائل ہورہے ہوں۔ واضع رے کہ حزب التحریر ان اسلام پسندوں

کی جاعت ہے جو دانش گاہوں اور لونیورسٹیوں س غلیہ اسلام کے لئے سرگرم ہے۔۔ ریشد کے ذرائع کے مطابق حزب التحریر سے لوگ ہندوستانی طلباء بالخصوص سكم طلباء كواينا نشانه بنات بي لندن س تین چار گروپ تشکیل دیے جارہے ہیں جن س سے دو وسطی لندن میں اور بقیہ دو شمالی لندن مس تعینات رہیں گے ۔ ایک کروپ میں پندرہ بیس ایے افراد ہوں کے جو اسلام پندوں کی دعوت کی كاك كرسكس اور ان كے ذريعے كى جانے والى تبليغ

تبلیغ کررہے ہوں گے ، یہ گروپ جو بیس کھنٹے کے قلس نوٹس ہر سینج جائس کے اور اسلام مخالف روپیگنڈہ شروع کردی گے۔ نیشنل ہندواسٹوڈنٹس فورم کے منوج لاڈوا کاکناہے کہ یہ لوگ بولیس اور دیکر علاقائی کرونوں کا بھی تعاون حاصل کریں گے۔ ریشد کے ذمہ دار ان لوگوں کے ساتھ مل کر دوسرے روگراموں کو بھی ترسیبدے دے بس۔ برطانیہ می وشو ہندو بریشد کے جزل سکریٹری کشور رویریلیا کاکمنا ہے کہ اسلام پسندوں کی جانب سے ہندو طلباکو نشانہ بنانے کی سرکرمیوں کے نتائج

كا بھى جائزہ ليا جائے گا۔ اس كے علاوہ وشو بندو ریشد انے مقررین کی ٹیم بھی تیار کر رہی ہے جو برطانوی مندوؤل کو در پیش مسائل بر توجه دے گی۔

# مسلم كر پنتھوں كے خلاف ہندوؤں كامنظم انتقام برا بھيانك ہوگا

#### تمل ناڈوکے مسلمانوں کو ہندو انتہا پسند جماعت '' ہندومنانی ''کی خطر ناک دھمکی

من رتنم ريجي بم كاحمله بواتها يلي مسلمانول رشبه

احيالم بند جاعت "بندومناني ہندو کی سرگریوں کے تیجے میں مداس کی برامن فضاتیزی سے فرقہ وارانہ کشیدگی کی جانب مائل ہوتی جاری ہے۔ یہ جماعت1978ء س ہندو مفادات کے تحفظ کے لئے قائم کی گئی تھی۔ شروع کے چند برسوں من یہ جماعت فرقہ واریت پداکرنے س ناکام رسی لیکن باہری مسجد کے انہدام کے عین قبل سے می بیال حالات خراب ہونے شروع ہو گئے ۔ اور اب صورت حال یہ ہے کہ ہندو مسلم کشیرگی میں زبردست اصافہ ہوگیا ہے۔ حالانکہ ہندووں کا نگراؤ بہاں تمل زبان بولنے والوں سے ہے لیکن ہندو منانی کے رصاکار ہندو مل کشیگی کو ہندو مسلم کشیگی میں تبدیل کرنے کے درہے ہی اور وہ اس می ست صد تک کامیاب بھی بس \_ اس كا فائدہ اٹھاكر تمل كروب بندوول كے خلاف این سرکرمیاں جاری رکھے ہوتے بس۔ ہندو منانی کے لیڈروں کو بھی اس کا علم ہے لیکن وہ تملوں کے خلاف صف آرا ہونے کے بجائے مسلمانوں کے خلاف متحد ہورہ بس اور مسلمانوں

ظاہر کیا گیا۔ لیکن بعد میں پنة چلا کہ اس دهماکہ کے اور آر ایس ایس کے دفاتر کے آس یاس کئ بار بموں کے دھماکے ہوچکے ہیں جن میں ہندو منانی اور آر ایس ایس کے کئی افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ گذشت سال آر ایس ایس کے بیڈ کوارٹر یر بھی بم دهماكه بواتهاجس مل 11 افراد بلاك بوئے تھے۔ ابھی کچھ دنوں قبل ناگ پٹنم ضلع کے ناکور میں ایک لیٹر ہم پھٹا جس کے تیجے میں ہندو منانی کے صلح توییز کی بیوی بلاک ہوئتی ۔ ہندو کنڈروں نے اس کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا ہے وہ تمام دھماكوں كى ذمه داري مجي مسلمانون ير دالت بين ليكن آج تك ایک بھی مسلمان کو بولس کرفتار نہیں کرسکی ہے۔ اس سے صروری گفت و شنید کی جاسکے ۔ لیکن متعسد 1982ء سے ی دھماکوں کاسلسلہ جاری ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ انجی تک ایک بھی مسلمان پکڑا شیں

کرکے جیلوں مس ڈال دیتی۔ تھی۔ یارسل شوہر کے نام تھا جو اس وقت کسی ا بھی گذشتہ ونوں متنازعہ فلم " بمبئی " کے خالق

یس برده ممل انتها پسندوں کا ہاتھ تھا۔ اسی طرح دوسرے دھماكوں مس بھى سى لوگ لموث بوسكتے ہیں لیکن ہندو لیڈروں میں اتنی جرات نہیں ہے کہ وه لهم كلاان لوكوں كوموروالزام تهمراسلس\_ گذشته کچے دنوں سے مدراس من لیٹر بم کاسلسلہ شروع ہوا ہے جس بر آرایس ایس اور ہندو منانی کو زبردست تشویش ہے۔ دراصل کسی لیڈر کے نام ملے ایک تار آتا ہے اس ر بھلود کتیا اور شری رام جيبے الفاظ لکھے ہوتے ہیں ۔ تاریس مطلوبہ شخص کو كى متعدة تارىخ يراي كحررب كوكها جاتا ب تأكه

تاریخ بر کسی شخص کی آمد کے بجانے ایک پارسل جاسكاء يه حقيقت اس بات كي واضح نشاندي كرتي پیکٹ آیا ہے اور اس یر بھی مار والے دھاریک الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ جوں ہی وہ مخص پارسل کو کھولا ہے کہ مسلمانوں کا تعلق ان دھماکوں سے قطعی ے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور وہ شخص یا تو نہیں ہے۔ اگر مسلمان ان میں ملوث ہوتے تو بولیس ایکے دن بی مرجانے کتنے مسلمانوں کو گرفتار بلاک ہوجاتا ہے یا بری طرح زحمی ہوجاتا ہے۔ ہندو منانی کے لٹرکی بوی کی ہلاکت بھی اسی طرح ہوئی

رام گویان مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے بس کہ اگر ہندو عوام ہوشیار سس ہوئے تو اس

صروری کام سے عدالت گیا ہوا تھا ۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بوی نے پارسل کھولا اور تتیجے س وه بلاک ہوگئی۔

بندوؤن اور تملول کی اسانی الوائی ست برانی ہے۔ تملوں سے مقابلہ کرنا بھی ہندومنانی کے قیام کا ایک مقصد تھا۔ سی وجہ ہے کہ 1982ء سے می دهماکوں کا سلسلہ چل رہا ہے ۔ لیکن دهمکیاں مسلمانوں کو دی جاری ہیں۔1982ء سے کراب تك دس دهماكے بوچكے بيں۔

ان دھماکوں کے پیش نظر تمل ناڈو ریدیش ہندو منانی کے صدر رام کویان نے مسلمانوں کو د حمکيان دي بس اور ان دهماكون سي آئي ايس آئي مجی باتھ بتایا ہے۔ یہ مجی کماہے کہ مسلمان دھماکے کرکے یاکستان بھاگ جاتے ہیں یا مسجدوں میں پناہ لے لیتے ہیں جس کی بنا ہر وہ پکڑے شمس جاتے۔ لتن مفتحك خزبات ب كه مسجدول سے مسلمانوں کو پکڑنے س بولیس ناکام ہے۔ مسجدی کیا ہو تیں زيرزمن خفيه بنكرس اور پناه گابي بولتين ـ

کے بھیانک فائج بھلتنے راسکتے ہی اور بے قصوروں کو بھی اپن جان کنوانی برسکتی ہے۔ وہ ا کے کہتے بس بندومنانی نے ابھی تک مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی ہے۔ ہم قانون كواين باتفول من نهس لهنا جابية كيكن مندوؤل مل غم و عضے کے جذبات دن بدن برصت جارے بن اگر مسلم کثر پلتهی گفت و شنید کاراسهٔ ترک كركے اس طرح دہشت كردى كاسمارالينے رہى كے تو ہندو عوام بھی جلد یا بدیر انتقامی کارروائی ر اتر ہمنس کے اور اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت اور مسلمانوں کے سر ہوگی۔ ہندو عوام کامنظم انتقام برا بھیانک ہوسکتا ہے اور ہندوؤں کے صبر کا پیمانہ اب لبريز بوزباہے۔

کویا ہندو منانی کے لیڈر نے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف اختقای کارروائی کرنے کے لے بری جھنڈی دکھادی ہے۔ حکومت کو چاہتے کہ وہ مسلمانوں کے تحفظ کے لئے مناسب بندوست كرے ورية وه دن دور سس جب بندو انتها يسندول کی خطرناک سرکرمیوں کے نتیجے میں تمل ناڈو مسلم دشمنی کاجیتا جاگنانمونہ بن جائے گا۔

كوخطرناك دهمكيال مجى دے رہے ہيں۔

#### بی جے پی کی جانب سے اپنے ورکروں کو انتخابی لہر پیدا کرنے کی ہدایت

# اليكش سے قبل مندوتواور رام راجيك نام برفسادات بھڑكانے كامنصوب

ن ج نی نے زیردست قوت کے ساتھ انتخابی میدان میں چھلانگ لگا دی ہے ، وہ انتخابی مهاجارت کو جیت لینے کے لئے تمام تر اسلحوں سے لیں ہے ۔ لین اس کاسب سے کارگر اور موثر ہتھیار مسلم مخالف بروپیگنڈہ ہے ،مسلم دشمنی کے خطرناک ہتھیارے وہ اس جنگ کو جست لینا جاہتی ہے۔ تی ہے تی لیڈروں کا خیال ہے کہ یہ وقت ع کے کانس ہے۔ سی موقع ہے جبوہ مرکز میں برسراقتدار اكر بندوستان كو بندو راشرس تبديل

گذشة دنول دلى مي بى ج بى نشنل ايگزيكشو ک دوروزه مینگ اور بی ج بی ممران پارلیمنث و المملى كادوروزه وركشاب منعقد بواتها ان دونول مينگون من انتخابي حكمت عملي ير غور و خوض موا ـ مقردین نے اینے رجوش انداز بیان سے ورکروں س طاقت کا الحکش لگانے کی کوشش کی۔ یادئی کے جزل سکریٹری برمود مہاجن نے خونخوار تور اپناتے ہوئے ورکروں کو انتخابی میدان می اترنے كاحكم ديا۔ انہوں نے كماك وه الكيثن سے قبل عوام س ایک لمر پدا کردی ۔ وقو ہندو بیشد کے یروگراموں می مجی شرکت کریں اور پیشد کے درسے نکالی جانے والی یاترافل میں شامل ہوکر عوام کو ہندوتو کے فروع اور ہندوستان میں رام راجیے کے قیام کے لئے آمادہ کریں۔ ان بروکراموں میں بندو ووٹ ماصل کرنے کے لئے یکسال سول کوؤ ،کشمیر اور ملک کو در پیش سرحدی خطروں سے لوکوں کو آگاہ کرس اور ایک ایسی فصنا بنادس که بندوول کی اکثریت تی ہے بی کو دوث دینے کے لئے مجبور

صرف يرمود مهاجن ي في سي بلك آدواني . جوشی واجیتی اور دوسرے لیڈرول نے بھی یارتی وركرون س جوش وخروش پھونكنے كى كوششىكى تمام لیڈروں کی تقریروں کا محور مسلم مخالفت تھا اور یہ مجی واضح کرنا تھا کہ اب تم اقتدار کے ذینے کے عن قریب سیخ گنے ہو ذرای جست لگائی کہ مرکزی

گدى يرمتكن موگئے۔

امجی کچ دنوں قبل ہی جے بی کے لئے ایشوز کا قط رکھیا تھا۔ اس کے یاس کوئی ایسا موصوع سس تھاجس کی بنیاد ہروہ ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو يرانگيخة كرسكتى ليكن ادهر گذشة كي دنول سے اليے حالات رونما ہوئے یا جان بوچھ کر ایسے حالات پیدا کے گئے کہ بی ج بی کے لئے انتخابی جنگ آسان ہوگئی۔ سریم کورث اس سلسلے میں کافی معاون و مدرگار ثابت موتى ہے۔ بول تو يكسال سول كو كاايشو ست رانا ب لين اس مي كونى دم نسي تعاالبة جسٹس کلدیپ سکھ کے قصلے کے بعد تی ہے تی کے لئے یکسال سول کوڈاکی موثر ہتھیار بن گیاہے ۔ ادھر وشو ہندو بریشد برسے یابندی بھی حتم ہولئ ہے جس سے وہ آزادی سے فرقد وارانہ فصنا سازگار كرسكتى ہے ـ دري اشاسريم كورث نے يه فيل مجی دے دیا کہ انتخابی مہم میں زہبی بنیاد بر ووٹ مانگنا معوب نہیں ہے۔اس نے دلیل یہ دی کہ

جب تک حکومت ندبی بنیاد بر قائم یار شول بر يابندى سل لگاتى تب تك اسس ندمى ايشوز كو

اٹھانے سے نہیں رو کا جاسکتا۔ عدالت نے اس بنیاد ر شوسنا کے ایک مبراسملی کی رکنیت کو بھی بحال کردیا جبکہ اس سے قبل مبئی کی عدالت نے

مذہبی بنیاد ہر ووٹ مانکنے کی وجہ سے اس کی رکنیت ختم کردی تھی۔

اس قیلے کے بعد تی جے تی میں بے بناہ جوش و خروش پیدا ہوگیا ہے۔ کیونکہ اب انتخابی مہم میں مذہبی منافرت پھيلاكر ووٹ مانگنے سے اس کوئی نہیں روک یائے گااور اس کے ملنے یہ خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ عدالت کسی اس کی انتخابی مم کو كالعدم مة قرار دے دے ۔ مي وجہ ب ک بی ج بی کے ورکشاب س مقررین نے زیردست بوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور علی الاعلان ہندوتو کے

نام ير ووث النكف كى بات كى \_ آدوانى نے قومیت کو واضح کرتے ہوئے کما کہ موجودہ سکولرزم قومیت کے دارے میں نہیں

آماريد تونقلي سيكولرزم ب\_ قوميت وه ب جو مندو

رپورٹ ، سہیلانجم

گا۔ سادھو سنت مرکز س کسی مجی بندو مخالف طومت کے حق میں نہیں ہیں۔ مسلم ووث منتشر كردو ا بھی کھ دنوں قبل آڈوانی نے اعلان کیا تھا کہ

ہم جیت کے تواس ملک میں دام داجی قائم ہوجائے راب بی جے بی نے اس سلو یر کانی حور و فوض كركے اپنايہ اعلان وايس لے لياہے ـ اس كاخيال ے کہ ایسا کرنے سے ان ریاستوں کامسلم ووقع اے نس لے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ریاستوں میں ایک ایفوکی موت ہوجائے کی چر

دوبارہ اس کے نام ہر ووث س الكا جاسك كا . في ج نی نے یہ حکمت عملی اختیاد كى ب كريا تومسلم ووث تعوری ست تعداد ی می سى ماصل كرات جاس يا مراے کانگریس کی جولی س جانے سے روکا جانے اور اس كومتنشر كرديا جلت مسلم ووث كى طاقت كو ختم كردياجات\_

2020 لیدوں کا خیال ہے کہ يكسال سول كود كا ايشو ايسا ہے جس کی مخالفت کوئی

نس كرسكاء جوكرے گاوہ بندو دوث سے محروم

رویگنژہ کرے گی ، ایک تو ہندوتو کے نام یر اور دوسرے خواتین کے مساوی حقوق کے نام یر۔ واحین کے اعراض ر یکسال مول کوؤ کے لئے قانون بنانے سے پہلوشی کرلیاگیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ جس طرح باہری مسجد اندام کے بعدیہ ایشو مرگیا اس طرح یکسال سول کوڈ ناقد کردینے کے بعدیدایشو بھی مرجائے گا۔ اس لئے اس کوزندہ رکھا جلتے اور اس کے نام پر ووٹ حاصل کیا جلتے۔

اس وجد سے بھی اس معاملہ کو فی الحال ترک اردیاگیاکہ بی جے بی مسلم رائے دہندگان کے جذبات کی پیمائش بھی کرنا جائت ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر تی ہے تی ہندوتو کے ایشو کو جارماند انداز س لے کر انتخاب س ند اترے تو اے کچ مسلم دوث مجی مل سکتا ہے ۔ گذشتہ انتابات سي بي جي لوكي مسلم دوث ملا مي ب اس لے اس کاخیال ہے کہ اس ایھو س صرف اتنی ہوا بحری جانے کہ مسلمان مد بھراکس۔

حالانکہ اس انداز میں سوچنے والوں کی تعداد ت زیادہ سی ہے اکثریت اسی لوگوں کی ہے جو مسلم ووث سے دور رہ مسلم دھمن رویہ اپناکر مندوون كو ورفلانا چلبة بير اسيلة يكسال سول كود ، كشمير ، تعدد ازدواج اور ديكر مسلم مخالف متفكندت ايناس جارب بس ادحروهو مندو يريشد رتھ یاتراؤں کے ذریعے رام مندر ، کرشن مندر اور کاشی مندر کے معاملات کو مجی برزور انداز میں اٹھائے گی۔ تی ہے تی کے ورکرس بھی اس میں شامل ہوں گے۔ گویا مجموعی طور یر بی ہے تی نے فرقة واريت كى راه ير مخراينا كهورًا وال ديا بي كيونكه وہ اس بات کو اچھی طرح مجھتی ہے کہ فرقد واریت سی اسے اقتدار تک سینیاسکتی ہے۔

### تنذيب و ثقافت كارنگ وروپ لے بوت مو۔

ان کے بقول موجودہ سیولرزم ہی ست سے مسائل کی جڑہے یہ ختم ہوجانے تو مسائل خود بخود ختم

जनजन के दिल की आवंज अर्थ सामग्राका शहर राज

بی ہے یی کے دوروزہورک شاپ میں انتخابی اس پیدا کرنے کی و ششوں پر عورو خوص

ہوجائی گے۔ انہوں نے پارٹی ورکرس سے بیر بھی بی حکومت والی ریاستوں میں یکسال سول كماكر بي جي يى جيت قوى وقار سے وابسة ب- كوڈ ناقد كرنے كے لئے قانون بنايا جائے گا۔ ليكن ، ووجائے گا۔ ادھر بي جي دو انداز سے اس كا

# سیکولرطاقتوں کا تنشارتی ہے تی کے لئے صحت بخش ٹانک

نیشن فرنٹ فسطائی قوتوں کے میں مرصع سیاب کو روک پانے میں ناکام ہوجائے گا ، کیا فرنٹ متحد اور وسیج ہونے کی تکلیف دہ جدوجد کا باد برداشت نہ کرکے خود ی

> ٹوٹ ہوٹ کر منتشر ہوجائے گااور کیا نیشنل فرنٹ کی چھری انتخابی طوفان کی شدت كو جميلنے من ناكام ہوكر الث جلت كى ؟ يه اور السه م جانے کتنے سوالات آج سیکولر اور امن پسند عوام کے ذہنوں کویری طرح معجور درے ہیں۔ جزل الكثن كے قريب الے کے ساتھ ہی ہی جے ہی می زیردست جوش و خروش

پيدا ہوگيا ہے وہ خود كو اللي یر سراقتدار جاعت کے طور لر دیکھ رہی ہے۔ کانگریں نے بھی دلی کے قریب سورج کنڈ میں چھ روزہ تربین کمی کا انعقاد کرکے انتخابی مہم کا آغاز كردياب ادحر نشينل فرنكى تقريباروزار ميتنكس على رى بير ـ وه مى خودكو الكي يرسراقتذار موري ك حيثيت سے ديكورہا ہے ۔ ليكن جبال بى بے بى اسے ورکس میں جوش وخروش جرنے اور کانلریس اپنے جاک کریباں کو رفو کرنے میں کچے حد تک

كامياب بوكتي بي وبس نيشنل فرنك كي جاك داماني

شمولیت کا کوئی اشارہ مجی نسی دیا کہ مورج کا ایک بانی رکن ڈی ایم کے اے داغ مفارقت دے گیا \_ کروناندھی نے خود کو سے لانا کے سوال ہر مورے سے الگ کرلیا ہے۔ ادھر بایال محاذ مجی ہے للآكے حق ميں سي ہے۔

ملائم سنگھ کے معلمے رہ مجی جنتا دل میں اختلاف رائے ہے۔ اس سے قبل کریہ اختلاف رائے ختم ہوتا ساجوادی یارٹی نے مورجے میں شامل ہونے سے انکار کردیا ہے۔ ملائم سنکھ کا خیال

سي مسلسل اصافه موتا جاربا ب \_ فرنث كا ايك ہے کہ نشین فرنٹ کا بنیادی دھڑا جنتادل بوتی میں ست كرود ب اور چر المائم تمام سيول ير اليكن كروب الماتم سنكو اور ب الماكواس من شامل كرف الوكر زياده سے زياده ايم في دلي جميجنا علية بس اس کے لئے بے تاب ہے تو دوسرا کروب اس کی لے تشتوں ریال میل کی صورت مجی نظر نہیں مخالفت كررباب - الجي ب للناف موري س

آتی۔ سماجوادی یارٹی کا کسنا ہے کہ اس کی حکومت کی برخاستگی کے بعد ولتوں ، مسلمانول اور پسمانده طبقات کے اس کے ووث بينك مي اصافه موا ہ اور وہ لوئی میں بی ج تی اور کانگریس دونوں کو فكست دين كى بوزيش مي بیں۔ جبکہ اتحاد کی صورت س ایسامشکل ہے۔

تنشِيل فرنك كابيه

بلمراؤ سیکولر طاقتوں اور مسلمانوں کے لئے تصویش کا باعث ہے ۔ اس سے غیر تی جے تی اور غیر كانكريس ووس كى تقسيم كوكوتى سي روك يات كا اور اگر ایساہوا تواس کابراہ راست فائدہ فی سے فی کو حاصل ہوگا۔ اگر سیکولر پار میاں بی ہے بی کو مرکز می رسراقتداد آنے سے روکنا جاہتی ہیں تو اسی متحد ہوکر فرقہ ریست طاقتوں کے خلاف جدوجید كرنى بوكى ـ اكرايسامة مواتوبى ج يى كودلى ير قبضه كنے سے كوئى نہيں دوك يائے گا۔

لمي ثائمزانشرنشينل 3

# كيان وايي مسجداور متفراكي عيد گاه خطرے س

### حکومت نے ان کے تحفظ کا بندو بست نہیں کیا تو جنم اشٹمی کے موقع پر کچھ بھی ہوسکتا ہے

بنارس کے تعلق سے تو حفاظتی نوعیت کی خرب آتی رہی ہیں لیکن مقراکے بارے میں ایسی كوتى خبراخبادات سي شائع نسس موتى - مالاتك متحرا کی عدگاہ کو گیان وائی معجدے کسی زیادہ خطرات لاحق بیں۔ نمائدہ کی ٹائمزکو بارسوخ درائع سے ملی اطلاعات کے مطابق اگر حکومت کی توجہ مقراکی عيد گاه كى طرف مبذول نهس موتى توكرش جنم اشتى کے موقع یواسے شہد کرنے کی کوشش کی جائے کی۔ خدا کرے کہ ایسانہ ہولیکن طالات چیج چیج کرکسی بدشگونی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ حکومت ہے کہ فاموش تماشائی بن مونی ہے ۔ وہ نہ تو گیان وائی معدكے تحفظ كے لئے سنجدہ ب اور يدى متمراكى عدگاہ کے لئے۔ حکومت کی معنی خزخاموشی کس

کی بڑے طوفان کا پیش خید تو شس

ک ہے اور میمورنڈم کی ایک کائی ان کے ساتھ ساتھ کی تیاری کرری ہے۔ وزیراعلی مایاوتی کو بھی پیش کی ہے۔

درس اشامتقراکی عدگاه بھی غیر محفوظ ہوتی جاری ہے ۔ وہاں تعدات حفاظتی بولس کی دلچسی عدگاہ کے تحفظ کے تیں کم ہوگئ ہے۔ جونکہ مقرا مجی اجودھیا کی ماتند ہندو اکرمتی شرب اس لے سال بھی عیدگاہ کے خلاف بے پناہ جذبات بس ۔ اطلاعات کے مطابق وشو بندو بریشد اور سادحووں كى حكمت عملي حكومت اور انتظاميه كو بنارس من الجها کرکے متحراس شرانگنزی کرنے کی ہے۔ کرش جنم اشمی بڑے پیمانے یر مقرای می منائی جاتی ہے۔ اس موقع ہر وہاں قرب وجوار کے ہزاروں افراد اکٹھا ہوتے ہیں۔ ان کے مذہبی جذبات کا استحصال کرنا بریشد کے لئے بت آسان ہے۔ وہ اجودھیاکی ماتد یمال بھی جذبات کو ہوا دے کر خطرناک کھیل کھیلنے

الله سبحانه و تعالى

كروا ديناچائى ب-اس كاسب يرا فائدهاشوك سنكهل كونظر آربا ہے ۔ ان كاخيال ہے كہ اگر ايسا ہوگیا توانہیں عالمی سطح یر ہندومندروں کے احیا، کا

چیمپنن تصور کرایا

جائے گا ۔ گیان

وایی سجد کے

ياس واقع وشو ناته

مندرس برسوموار

كوجل ابعيشيك اور

مندر و مجد کی

يريكرما كاسلسله اسي

حكمت عملي كاابك

صہ ہے۔ مالانکہ

اس سے قبل بہال

تك ك ي ع ي

کی حکومت س مجی

جل ابعشیک اور

سردست یہ معلوم نہیں ہوسکا ہے کہ کلیان سکھ کا موقف کیا ہے۔ جبال تک بی جے بی کاسوال ہے تو وہ انجی ان دونوں عبادت گاہوں کو شمید کروانے وقت بنارس كى گيان وايي مسجد اس ادر مقراکی عدگاه زیردست خطرے میں ہیں۔ جل اجھشیک اور پریکرماکے نام پر

فرقد يرست طافتس خطرناک سازشوں کے جال بن ری بس - ان کی كوشش 18 أكست يعني كرش جنم اشفى كك صورت حال کو انتهائی دهماکه خزبنادینے کی ہے \_ اگريه طاقتي اس س کامیاب ہوگئیں تو اس موقع رکھ بھی ہوسکتاہے - بایری مسجد کی مانند گیان واتی مسجد اور متقرا کی عدگاہ کو شد کرنے کی نایاک کوششی سجی ہوسکتی ہیں۔

کے موڈس نسی ہے وہ اس معلمے کو دھماکہ خیز یریکرماکے پروگراموں کی اجازت نسیں تھی۔ لیکن اتر پردیش میں مایادتی کی حکومت بنے اور وشو بناکر الیکن تک فسیخنا چاہتی ہے تاکہ فرقہ وارانہ اب وشو ہندو بریشد نے اس نے بروگرام کی

شروعات کرکے گیان وائی معجد كو لاحق خطرات مي بے پناو اصافہ کردیا ہے۔ اشوك سنكهل نے اعلان كيا ہے کہ اب یہ بریکر مااور جل

مالات چیج چی کرکسی بدشگونی کا اشارهدے رہے ہیں۔ حکومت ہے کہ خاموش تماشائی بن ہوئی ہے۔ وہ نہ توگیان وابی مسجد کے تحظ کے لیے سنجیدہ ہے اور نہ ی متحرا کے عبد گاہ کے لئے۔ حکومت کی معنی خزخاموشی کس کسی بڑے طوفان کا پیش خیمه تو تهیں۔

منافرت کی بنیاد پر ووٹ ماصل کرکے مرکز میں ابھشیک بر سوموار کو بوزارہے گا۔ ساون مینے کے خیال ہے کہ جونکہ تی ایس تی حکومت تی ہے تی کے ملے سوموارے اس نئی شرپندی کا آغاز کیاگیا ہے۔ حكومت بناتى جاسكے۔ احسانوں تلے دی ہے اس لئے وہ ان کی سرگرمیوں لین نمائدہ ملی ٹائر کو انتہائی باوٹوق درائع اس موقع پر انتہائی قابل اعراض قسم کے نعرے سے نہ صرف چشم نوشی کرے گی بلکہ اگر کلیان سنگھ

مجی لگائے گئے ۔ لیکن مقامی انتظامیے نے شرپندوں کو نس کی ۔ جس سے علاقے کے مسلمانوں میں زیردست غم و عفد اور خوف و براس

ان كي كوشش 18 اگست يعني كرشن جنم اشتى تك صورت حال كوانتهائي دھماکہ خزبنادینے کی ہے۔ اگریہ طاقعتی اس میں کامیاب ہوئنس تواس ردکے کی کوئی کوشش موقع بر كچيد بھى بوسكتا ہے۔ بابرى مسجدكى انتدكيان وائى مسجداور مقراكى عيد گاه کوشید کرنے کی نایاک کوششیں بھی ہوسکتی ہیں۔

توسی نرکورہ دونوں عبادت گاہوں کے خلاف ری ے مل اطلاعات کے مطابق اشوک سنگھل اینڈ کمین کی امر دور گئی ہے ۔دراصل وشو ہندو بریشد بھی سی گئ ساز دوں میں ان کے تعاون کے طلبگار ہیں۔ گیان وائی مجداور مقراکی عیدگاہ کو جلد از جلد مندم چاہی ہے۔اس کامقصد فرق واراء کشدگی پیدا کرکے

ی کی پیدائش کے لئے پرس کے آیک امری

صورت حال کو تازک بنا دیناہے ۔ گیان وائی مسجد کو لاحق خطرات کی روشی میں بنارس کی مساجد انتظامیہ كمين نے نوبی كے كور ز موتى لال وورا سے ملاقات ہندو پریشد پے پابندی حتم ہوجانے کے بعد فسطاتی عناصر س زيردست بوش و خروش پیدا ہوگیا ہے ۔ ان کا

كا اشاره موكيا تو بشت ینای بھی کرسکتی ہے۔ كليان سنكه حونكه بايري مسجد کی شہادت کے " بیرو "تصور کے جاتے بس اس لے شریسند

THE AMERICAN UNIVERSITY

سے دعاہے کہ۔۔۔۔۔۔ برطانیہ میں مسلم یادلیامنٹ کے بزرگ رہنما اور مسلم انسی ٹیوٹ لندن

کے بانی محترم ڈاکٹر کلیم صدیقی صاحب گذشتہ کی ہفتوں سے موت وزیست کی

لشمكش مي بسلابي محترم صديقي صاحب كاكوتى دوماه قبل دل كالمريش مواتها

جس کے بعد سی مرض نے پیچیدگی اختیار کرلی۔ دعاہے اللہ تعالی محرم بھائی کو

صحت کالم سے نوازے اور ان سے دین کے غلبے کا کام لے۔ ادارہ لی ٹائمزان کی

طويل عمر كے لئے اللہ جل شاند كي خدمت من دعاكو ہے۔ ممن!

LONDON (AUL)

AUL intends to offer its MBA degree courses in India through well-reputed established colleges in various States. These colleges will be AFFILIATED with AUL, which will have the academic responsibility.

Interested colleges are invited to apply BY REGIS-TERED AIR MAIL to the following address giving detailed information on teaching staff, building, computer laboratories, library and other facilities etc. enclosing a prospectus:

> Mr. F. Fryer, Deputy Registrar, AUL, Archway Central Hall, Archway Close, London N19 3TD, ENGLAND. TEL. 00 - 44 - 171 - 263 - 2986, FAX: 00 - 44 - 171 - 281 - 2815

ایک پیغام۔سبکے نام

ساته می 125 کروڑ مسلمانوں کی خبری اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف ساز شوں کی اطلاع. ابل خاندان کے ساتھ مل کر بڑھیں۔ پیغام فاران بحدی بلانگ بردوالی چک اندور (ايم لي) 452002 فون نمبر452001

### سوبا عرفات

استال كاانخاب كيار خوشی ہوئی ہے۔ وہ بچے کی بہ نسبت بچی کی خواہش مند بھی تھیں۔ انہوں نے پہلے سی اس بچی کو " امن

یاسرعرفات کی جوانی کو ایک بی کے کے بعد کہا کہ ان کا بجد دوسرے عام بحول کی طرح بے اور وہ خود مجی ایک عام باپ کی طرح بیں۔ لین اس کے ساتھ انسوں نے امد ظاہر کی کہ ان کی بچی کی اولاد " کا خطاب دے رکھا ہے۔ انسوں نے مزید غازہ میں زیادہ سبتر ماحول اور امن کی فصنا میں سانس کہا کہ ان کی بچی دوسرے فلسطین بحوں کی طرح ان لے سکے گی۔ طالنکہ ایک عام مسطین بچے یا بی کے کے دکھ اور فوشی میں شریک ہوگی۔ انسوں نے یہ بر خلاف عرفات کی بی بیرس کے ایک نهایت عمدہ مسمجی کها کد اگرچه عرفات کے پاس امتا وقت د ہوگا کہ استال میں پیدا ہوتی ہے۔ سوہا عرفات کئ مفتے ہے وہ این بحی کو دودھ پلاسکس کین چند منٹ جو وہ اس پری س بی دراصل وہ ای مقصد کے لئے وہاں کے ساتھ گزاری کے وہ انسی مزید برم اور ملائمت کن ہوئی تھیں۔ دوئکہ غازہ کے اسپالوں میں پندبنانے میں مددی گے۔ سولتي قابل اطمينان سي بي اس لے سويا نے

طالبان نے کویا احمد شاہ مسعود اور ربانی کو حکمت یار

اوررشیددوستم کے مقلبلے سی کافی طاقت دے دی

طومت نے نی

طاقت پاکر بین

الاقواى سطير بحي

باته پیر مادنا شروع

کردیے ۔ حال ی

من پاکستان می

متعين امريكي سفير

نے کابل کا دورہ

كيا ہے۔ چن اور

روس کے وفود

نے بی وہاں کا

# كابل كاموجوده امن كهس سراب نتابت بوج

#### جب تک تمام گرویوں کو اقتدار میں حصه نہیں ملیگا امن دیر یا ثابت نہیں سوگا

افغانستان کی تین ہونی بدلی ہوئی جنگی صورت حال کی آئدے دار ہے۔ یہ سب کھ طالبان کے اجانک عروج و زوال کی وجرے ہوا۔ اسلامیات کے طالب علموں کی شروع کی جنگی فتوحات اور پھراس کے بعد ان کی شکست نے کابل م سردست امن قائم کردیا ہے لین یہ کتا دریا

ثابت ہوگا یہ کمنامشکل ہے۔ جب نجيب الله كي كميونسف حكومت كازوال بواتوكابل كازياده ترحصه اجمد شاه مسعود اور ربانيكي جمعیت سے وابست مجابدی کے قبضد س آگیا۔ ایسا دراصل ایک سان فوجی جزل رشید دوستم کے تعاون سے ممکن ہوسکا جو کمیونسٹوں سے ٹوٹ کر احد شاہ معود سے مل گیا تھا۔ لین آج ان کا مخالف

ے۔اں کے ممكن بے بے نظیر حکومت مچرسے حکمت یار كاساتھ دینا شروع كردے۔ علاده اس وقت لمونث فوج اگر ایسا ہوتا ہے اور اس کے امکانات سنت زیادہ بیں تو ایک بار پھر کے اکثر اعلی افسرول کا

حکمت یار کی به نسبت احمد شاہ مسعود ان کے ساتھ ناخش تھے ہی ربانی اور احمد شاہ مسعود بھی اس سے کی بھی تھی۔ دوم یہ کہ مسعود کی وفادار فوجوں نے نستابسر سلوک کریں گے۔اس لئے انہوں نے مجی کوئی خاص قربت محسوس نسی کرتے تھے ۔ اس کابل یہ معود کے مجادین کے قبنہ کے لئے راہ صورت می مکن ہے بے نظیر حکومت نے طالبان كوير سراقتدار لاكر كابل مي الك ايسي طوست قائم

لین اس کے باوجود حکمت یاد کی حزب کرنے کی کوشش کی ہو جو بورے طور پران کی اپن فوجوں کادباؤ ایک ساتھ دداشت د

اسلامی کے مجابدین کابل کے جنوبی حصے یر قابض ہوگتے ۔ کمیوسٹول کے زوال کے بعد اب ان مجادین کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہوگئی۔ طالبان کے عروج تک گلبدین حکمت یار اور احد شاہ مسعود کی فوجوں کے درمیان گاہے بہ گاہے کھسان کی جنگ شروع موجاتی جس سے کابل کا امن درم

چند ماہ قبل افغانستان کے منظر یہ اجانک طالبان مودار ہوئے ۔ یہ کتااب می مشکل ہے کہ ان طالبان کے بیچے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ربانی ۔ مسعود طومت کا الزام ہے کہ پاکستان کی آئی ایس ان نے انسی کابل فی کرنے کے لئے بھیاتھا۔اس می صداقت مجی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ بے نظیر حکومت سے جنوبی کابل یر قابض حکمت یار تو

كابل حلول كى زديس آجائے گااور اس كاامن در بم بربم بوجائے گا

جس سے حکمت یار کا مجی علاقہ ہے۔ کر حکمت یاد کے برعکس یہ لوگ پاکستان کی جماعت اسلامی کی به نسبت وبال کی جمعیت علماء اسلام سے زیادہ قریب محجے جاتے بس جو موجودہ بے نظیر حکومت کی مای ہے ۔ طالبان نے جونکہ یاکستان سے افغانستان می مدافلت شروع کی اس لئے فطری طور بريط ان كامقابله حكمت يار ہے ہواکیوں کہ پاکستان سے محق زياده ترعلاقول يرانهس كاقبضه تحا

حكمت يار كے وفادار مجابدين دو وجوہ سے طالبان سے شکت كاكم راول يركه حكمت يار بشونون كو ايس من الآنانسي ديكھناچاہے تھے کے سی کیفیت ان کے فیلڈ کمانڈروں

مجى حكمت يارير زيردست دياة دالنا شروع كرديا ـ حكمت ياركي فوجس ياكستان كي حمايت يافية طالبان ، جن سے وہ الانا بھی سس جاہت تھس اور مسعود کی

حكمت ياركو شكت جيباكه اوركے تجزيے طالبان زیادہ تر پشونسل سے تعلق رکھتے ہیں

چنانچ انس کابل کے آس یاس سے بٹنا ہوا۔

افغانستان مس بندوقول كى حكومت كب تك

طالیان کو اس سے اسی طاقت کے بارے مس غلط

فہی ہوگئے۔ چنانچ انسوں نے کابل ر قبند کے لئے

چرهائی کی تو پہلی بار انہیں سخت مقابلہ در پیش ہوا۔

معود کے یاس نه صرف اینے مجابدی بس بلکہ

سابق كمونسٹول كى اعلى تربيت يافة فوج كى مجى

قوت حاصل ہے۔ اس لئے یوی آسانی سے انہوں

نے خام تربیت یافت طالبان کو بے دریے ملستی

دی اور اسی کابلے کافی دور وطلی دیا۔اس

دورہ کیا ہے۔ ہندوستان نے گذشتہ می من اپنا سے واضح ہوتا ہے ، طالبان کی فوجی طاقت سے کم اور سفارت خاند دوباره لهول دياب بعض دوسرے عوامل کی وجہ سے زیادہ ہوئی۔ لیکن

کین ربانی کا نقصان یہ ہے کہ بے نظیر طومت سے ان کے روابط کرور ہوگئے بس اور وہ مجی ایک ایے وقت جب بے نظیری حکومت کافی كرور ب اور آئي ايس آئي كے ان عناصر كا دباؤ قبول کرسکتی ہے ہو حکمت یار کے حامی ہیں۔ مکن ب يه عناصر حكمت ياد ، طالبان اور رشيد دوستم كو مخد کرکے ربانی حکومت یا کابل ر نتی یلغار کروادی

کہیں اس کے پس پر دہ حکومت

کی کوئی چال تو نہیں

بقیه صفحه ۱۲ پر

# سرى لنكاكے مسلمانوں كوايل ٹی ٹی ای كى دھمكياں

مرى لنكا بران بي كرك بي ـ ایل اُن ای بانبے دی کی دھی نے 1990 می ارزه خزیاد آزه کردی ہے جب ایک معجد بر حله كرك دوسوس زائد نمازيوں كو محون ديا كيا تحااور 80 ہزار مسلمان اپنا وطن چوڑنے یہ مجبور ہوگتے تعے۔ایل ٹی ٹی ای نے اپنے ایٹرمڈ کے ساتھ شمال مشرقی علاقہ بیالم کے مسلمانوں کو دھمکی آمز خط جاری کرکے ان سے وہ علاقہ خالی کردینے کو کہا ہے۔ خط م كماكيا ہے كہ اگر انسوں نے يكم اگست تك اس رعمل سي كياتواسي جريد فكال دياجائ كا ایک میں پیلے مجی انہوں نے اس قسم کی د ملی دی تمی مربعد من اس کی تردید کردی کئی تھی۔ سابقه وهمكي آمز خط من يكم جولاتي تك علاقه خالي

كردي كوكماكيا تحار حاليه خطاس يرسراقتدار جاعت

وریلز الائنس کے بی کلووا اور امیارا اصلاع کے

آرگنانزروں کو مجی حکومت سے استعفی دے دینے کو

کماگیا ہے۔بصورت دیکران کے ساتھ غداروں جسیا

سلوك كرنے كى دهمكى دى كئ ہے ـ مذكورہ دونوں

خطوط ایل ئی ٹی ای کی سیاس شاخ کے لیڈر کے

دورانی کے دستھاسے جاری کئے گئے ہیں۔

قارتین کو معلوم موگا کر گذشته کی دنوں سے ایل ٹی ٹی دى دى يى نوز " سى شائع بوتى ب مسرمزب الله كا ای اور سرکاری فوج می فحسان کی لڑائی جاری ہے كناب كربم اس سلط من صدر چندريكا كار تك \_ تھلے دنوں فوج ایل ٹی ٹی ای کے علاقے میں کافی ے ملقات کر رہے ہیں۔ ان کاب می کمنا ہے کہ

وبحاكرن

اندر تک کس گئ تھی جے بعد میں فالی کردیا گیا۔اس خوں ریز جنگ می دونوں جانب سے کافی جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ قابل ذکر امریہ ہے کہ تصادم ہے قبل مسلمانوں کے خلاف کوئی دھمکی سامنے نہیں آئی تھی لیکن جھڑیوں میں اصافہ کے ساتھ ی پیشہ مسلمانوں نے آگرزبردسی قبنہ کرایاہے۔ د حملیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔ یہ بات بھی دلچسی سے خالی نسس ہے کہ دونوں دھمکیاں وزیر فیلی مواصلات مسر حزب اللہ کے حوالے سے سامنے آئی ہیں۔ ذکورہ دھمکی ایک سرکاری اخبار"

اس کی تصدیق سس بوسکی ہے کہ واقعی یہ ایل فی ئی ای کی جانب سے آئی ہے البنة خط روال آمل زبان میں ٹائپ کیا ہوا ہے۔ جبکہ سابقہ خط لوئی چوئى زبان مى باتھ سے تحرير كياكيا تھا۔ خط مى كماكيا ہے کہ بیالم تملوں کی مادر وطن کا حصہ ہے وہاں تاجر

درس اثنا ایک دوسری خبرس کماگیا ہے کہ ایل ٹی ٹی ای نے مسلمانوں کو دھمکی آمزخط ارسال كرنے كى تردندكى ہے۔جس مي كماگيا ہے كه يہ

حكومتكى الكيال ب الكر تسلى اعتبار سے اقليت مسلمانوں اور تملوں میں اختلاف پیدا کرکے ساسی الوسدهاكيا جاسك . مكن ب كه اس خرس صداقت مواور مذكوره دونول خطوط كي سجم حكومت کاسی باتھ ہو ۔ کیونکہ دونوں مواقع کی دھکیاں ایک ملم وزیر کے حوالے سے سامنے آئی بس ایسا ہوسکتاہے کہ تملوں کے خلاف جنگ س حکومت مسلمانوں کو بھی ملوث کرنا چاہتی ہو ۔ کیونکہ اجھی تک دبال کے مسلمان اس جنگ سے دور بس وہ نہ تو حکومت کی حمایت کرتے بیں اور دی ایل ٹی ٹی لے کر اس جنگ کو مزید تیز کرنا جاتت ہو ، اور اس چال سے باز آجاناچاہے کسی مجی فرقہ یا گروپ کی

ئى ئى اى كى مسلم دشمنى كى تلعى كحولة بس ـ اس وقت شمالی جافنا ، کامحن کڈی اور دوسرے علاقوں س مسلم بستیوں یہ حلہ کرکے انس بھاگنے یہ مجبور كياكيا تماء اس وقت ايك معجد ير مجى حمل بواتما جس من دوسومسلمان تسد بوكة تع اور 80 برار ا پناوطن چور کر بھاگنے یہ مجبور ہوگئے تھے۔ برحال اس وقت سرى لنكاك مسلمانول مي خوف وہراس کی امر چھیل کتی ہے۔ اگر اس دھمکی س کوئی صداقت ہے تو حکومت کو چاہے کہ وہ مسلمانوں کے تحفظا کا بورا بورا بند و سب کے سراور ای کی۔ مکن ہے کہ حکومت مسلمانوں کو مجی ساتھ اگر حکومت خود کوئی چال جل رہی ہے تواہے اس

اگراس دھکی میں کوئی صداقت بے تو حکومت کوچاہے کہ وہ مسلمانوں کے تحفظ كالورا بورا بندوست كرے اور حكومت خودكونى چال چل رہى ہے تو اساس چال سياد آجانا چاہے۔

> کے لئے اس کے زدیک سبے بسر ترکیب میں ہوکہ مسلمانوں کو اس ٹی ٹی ای کے خلاف بحرکایا

> > لیکن دوسری طرف1990ء کے واقعات ایل

حایت ماصل کرنے کا یہ طریقہ نسی ہے کہ اس میں خوف و ہراس کی امر پیدا کی جائے ۔ اگر طومت مسلمانوں کے لئے کوئی بستر کام کرتی ہے تو مسلمان خوداس حکومت کی جمایت کریں گے۔

### اسرائيلي جيلون مين فلسطيني

#### قیدیوں کی بھوک بڑتال

چد ہفتوں سے اسرائیل گذشت جلوں میں بند فلسطینوں نے بھوک سرتال کرد کھی ہے۔ مطالب نظاہرہ ان کی رہائی کا ہے۔ اس محوک مرتال سے تی ایل او اتعار في اور اسرائيل دونول مي يريشان بي - اكرچه اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ دباؤی پالسی کے خلاف ہے لین مرال قدیوں کے عرم مصم کو دیکہ کر اسس این پالسی زم کرنی رای ب

اسرائلي جيلون من كل 5 بزار 3 و مسطين قد بی ۔ آغاز س ان س سے صرف2 برار 5 سو نے بھوک مرال می صد لیا ۔ لیکن بعد می دوسرے قدیوں نے بی ریلے بنگر اسٹرانک یعنی وتفے دقنے سے مجوب مرتال شروع کردی ۔ ان سب کاایک ی مطالب ے کہ تمام قدیوں کو بغیر کی شرط ، پابندی اور انتیاز کے دباکیا جائے۔

ع جولاتي كو 5 جولاتي كو یام عرفات نے بر ایمل ک ک 25 جولاتي كو اسرائيل اور فی ایل او کے ورمیان مغربی

کارے می محدود خود مخاری کے قیام اور انخاب ے معلق ایک معابدہ ہوجائے گااس لئے کم از کم اس مادي تك تديى اين مرمال ملتوى كردير اس ایل کے بعد یاسرمرفات کی الفتے سے متعلق 450 قیدیوں نے این بھوک مڑال ختم کردی۔ لین اکثر نے بھوک مرتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ۔ ایک مخقر تعداد نے مرال جاری رکمی لیکن وہ عرفات کی

ایل ر خود کرنے کے لئے بھی تیار می۔

واضع رہے کہ یہ مرتال 18 جون کو شروع ہوئی اے شروع کرنے والے بنیادی طور پر الفتے ہے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن 4 جولائی کو حبرون کی جیل میں قید تین مو حاس کے عامیوں نے مجی بھوک مرال شروع كردى \_ انسول نے يه مرال اپ قائد تے احد یاسن کی اتباع میں شروع کی۔ تے احد ياسىن ايك مفلوج ، يزرگ ، عمر دسده قديى بس-شخ یاسن نے 28 جون کو کھانا پینا بند کردیا۔ حاس کے بزاروں عامیوں کو جب جیلوں میں اس کی اطلاع ہوئی تو انسوں نے بھی بھوک مرتال کردی۔ حاس نے اپنے رہناکی جوک مرتال یر ایک بیان جادی كرك اسرائل ير الزام لكاياكه وه ايك مصوب کے تحت شے کو قتل کرنا جابتاہے۔ حاس نے یہ آگئی جی دی کہ اگر شے کو کچے ہوتا ہے تو اس کی در دارى اسرائل يربوكي ـ

مظاہرین براسرائیل فائرنگ سے تین افراد بلاک اور 55زخی ہوگئے۔

اسے تدی بھاتیوں کی بھوک مرتال کی اطلاع پار عام مسطینوں نے جگہ جگہ مظاہرے کے مشرقی روسلم می ایے بی مظاہرین یر اسرائیل بولس كى فارتك ي 15 فرادز فى موكة ـ 25 جون کو نابلوس مں اسے معاہرین یر اسرائیلی فارنگ ے تمن افراد ہلاک اور 55زخی ہوگئے ۔ اس کے بعدیاسر عرفات کی الفتے نے مزید مظاہروں کی اپیل

اسے قدی بھائیوں کی بھوک مرتال کی اطلاع پاکر عام فلسطینیوں نے جگہ جگہ مظاہرے کئے۔مشرقی بروشلم میں ایے بی مظاہرین پر اسرائیلی بولس کی فارنگ سے 15 افراد زخی ہوگئے۔ تابلوس می الے ی نس سكاء لين مراع جمكنا راء

کے ساتھ ایک دن کی علامتی جزل اسٹرانک بھی ک۔

اعلان کیا کہ اسرائیل فارنگ ے بلاک ہونے ۔ مجموعی طور پر اسرائیل نے پانچ جزارے زائد سوك س وه اب اینا نومیدراش مجی نہ لی کے جس من كمانا اور ياني شام بي -. صورت مال کو مزید بگڑ کے

ے روکے کے لے اسرائل کے

للسطینی اتھارٹی کے وزیر منصوبہ سازی نبل شاطرے 30 جون کو ملقات کی پہلے تواسرائیل نے کہا کہ وہ دباؤ کے تحت قیدیوں کی بانی کے بارے می سوچ می

یم جولائی کو نابلوس کی جیل میں بند قدیوں نے ہونے والے انتخابات کے وقت رہائے جائیں گے

جولائی کے دوسرے ہفتہ س اس نے کچے قدیوں کی مرحلہ وار ربائی کا ایک بروگرام جاری کردیا۔ اس اسرائیل تجویز اور روکرام کے مطابق اتدہ چند دنوں میں تین سے چار سوکے قریب قدی چوڑے جانے تھے۔ پر 5 و 25 جولائی کورباکتے جائیں کے بشرطیک اس دن مغربی کنارے یر محدود خود مختاری ے متعلق کوئی معاہدہ ہوجاتا ہے۔ اور پانچ سوقدی 25 جولائی کو متوقع معابدے کے مطابق نومبر میں

تمزيا التيازى وه مسئله ب جے ختم کرنے کے لئے ۔ قدیوں کی حایت میں مال ي من قائم كي كن الك کی مخالفت یا حمایت کی بنیاد

اسرائىل جھكنے بر مجبور

موشے سامل نے اسریلی جیلوں میں قدر این شوہروں بھائیوں بیٹیوں اور دشتے داروں کی دبائی کے لئے مظاہرہ کرتی مسطین خواتین پر تمز کو برداشت نس قدیوں میں سے تقریبا 2 ہوار کو چھوڑ نے کی جویز کرمکتے "۔اس کمٹی کامزید کتا ہے کہ ایم سب پیش کے جن میں وہ قدی می شال بی جنوں سلے خواتین قداوں کی ربائی چاہتے بیں ، پر بحول

نے اپن میاد بودی کرلی ہے گر تھر مجی انسیں رہا اور بیار قدیوں کی اور عظر میں ان افراد کی رہائی چاہتے ہیں جنس انظامی مصلحت کے پیش نظر قبد

لین قدیوں کے درمیان مختلف بنیادوں پر

فلسطين احتجاج كررب بي

لین کے ایک مبر کا کنا

ہے کہ ہم قدیوں کی رہائی

کی رفتار اور بروگرام کے

بارے میں تو رم پالیسی

اختیار کرسکتے ہی لیکن ان

کے درمیان اوسلو معاہدے

ميمسب پيلے خواتين قيديوں كى ربائى چاہتے ہيں ، چر بحول اور بيمار قدیوں کی اور آخریں ان افراد کی ربائی چاہتے ہیں جنہیں انتظامی مصلحت کے پیش نظر قید کرلیاگیا ہے۔"

> اسرائل کاکناے کر بقیہ دوسرے قدی، جنس 1993. مل ہوتے اوسلومعابدے کی مخالفت كرنے كے جرم س كذشة دو سالوں س كرف آدكياكيا ہے اور جن کا تعلق حاس سے ہے یاوہ لوگ جنوں نے کی اسرائیلی و جمنم رسد کیا ہے اسس ربائی

كرلياكيا بي منى في يملاكهاكد وه اسرائل كى الفتح سے متعلق قیدیوں کو رہا کرنے اور حماس کے متعلقن کو قد رکھنے کی پالیسی کے سخت مخالف بس اوراے کی بھی قیمت یر داشت نسی کرے گ۔

# كولان كاخفيه كمراه فرقة "دروز عرب" بهي شام كے اقتدار اعلى كاخوابال

ک جنگ می اسرائیل نے 1967ء گولان کی ساڑیوں پر قبضہ كراماتها \_ ر علاقة كمن آباديون سے خالى ب - ليكن اس ساڑی کے دامن میں چند گاؤں بی جو عرب آبادی پر مشتل ہیں۔ انس می سے چار گافل دروز عرب کے ہیں۔ دروز ایک خفیہ گراہ فرقہ ہیں۔ اگرچہ

دروز عربوں کا ایک گاؤں مجد الشمس ہے جس کے قریب ایک ساڑی ہے جے مقامی آبادی ایک انو کھے مقصد کے لئے استعمال کرتی ہے۔ عفت می ایک بار لوگ سال آکر میگا فون کی مدد سے شامی علاقے میں رہے والے اپنے اعرا و اقارب سے كفتكو كت اور خرخريت دريافت كت بس ـ شاديد

کولان کے علاقہ میں رہنے والے دروز عربوں کی تعداد تقریبا 18 ہزار ہے۔ یہ ا کی خفیہ فرقہ ہے جو کبنان مثام اور اسراسل کی بیار توں میں چھیلا ہوا ہے۔ کولائی دروز کافی محنق ہیں اور برف بوش کوہ حرمان کے دامن میں ا بادچارگاؤں میں ہے ہیں۔

ان کی تعلیات و عقائد کے بارے مل لوگوں کو کم ہی سب ست جلد تبدیل ہوجائے کیونکہ ممکن ہے شام علم ب لین یہ شیعہ مسلمانوں سے قریب بیں۔ گولان کی ساڑیوں کے دروز عربوں نے اگرچہ اسرائل قبنہ کے دوران این محنت سے کافی دولت كمانى ب اور نسبا فوشحال زندكى بسركررب بس لین اس کے باوجود وہ اپنے وطن شام کے معشد شدائی رے بیں۔

اور اسرائل کے درمیان جلدی کوئی معاہدہ ہوجاتے اسرائل گولان كازياده تر علاقة وايس كرنے كے لئے تیار ہے لیکن شام مکمل انخلاء کا مطالب کر رہا ہے۔ دونوں فرنق بارہا مذاکرات کریکے بس ۔ اگرچہ انجی كسى حتى امن معابدے ير وستط نهيں ہوئے بيل مجر مجی دروز عربوں کو اسد ہو حلی ہے کہ جلدی وہ یراہ

راست اپنے رشت داروں سے مل سکس کے ۔ لین بہت ہے دروز عربوں کو اب بھی شک ہے کہ اسرائیل مجی کولان کی ساڑیاں خالی کرسکتا ہے۔ان كاكنا ب ك ويك ال منك ييل اسرائل مي ريفرندم موگاس لے يہ ساڑياں انجي شام كولمنے سے رہی۔ کیونکہ ان کے اندھے کے مطابق اس ریفرندم س امن کے حامی شمعون پریز اور اسحاق را بن کو شكت بوسكتى -

دروز عرول کو جب یاد دلایا جاتا ہے کہ شام جدوجد کافریہ تدارہ کرتے ہیں۔ جب دسمبر 1981،

ایک نستا غریب ملک ہے جال انس به عيش و آرام نصيب نه مو گا توان كاجواب بوتاب مكن ب ايساى مو لين كمازكم بماي رشة داروں اور ہم وطنوں کے ساتھ تو ہوں کے۔ وہ یہ بی کہتے بیں کہ

عدبن كا

گولان کے علاقے میں رہنے والے دروز شہریت قبول نسیں کی۔

جياكه اوير ذكر موا دروز عربول كوسيبكي فيتي عربوں کی تعداد تقریبا 18 ہزار ہے۔ یہ ایک خفیہ فرقہ ے کافی دولت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہے جو لبنان ،شام اور اسرائیل کی سار اوں میں چھیلا اسرائیل میں کام کرکے مجی انسوں نے اچھا خاصا ہوا ہے ۔ کولانی دروز کافی محنتی ہیں اور یرف بوش پید بنایا ہے۔ لیکن انسی شکایت ہے کہ اسرائیل کوہ حربان کے دامن می آباد چار گاؤں میں رہتے ہیں س بميشه اسس نوع به نوع الميازات كاسامناكرنا \_ با علاقد سیب کی معتی کے لئے کافی موزوں ہے اور رتا ہے۔ سودی انسی نوکری دینے سے کراتے اور اس سے دروز عربون کو معاشی طور بر کافی فائدہ مجی اسرائیلی افسران توہن آمز انداز می اکثران کے مواب ـ دروز عرب انتانی قوم برست می وه اکثر ایڈشٹی کارڈ چیک کرتے ہیں۔ دروز عربوں کا ب عثانی ترکوں اور فرانسیی استعار کے خلاف این مجی کنا ہے کہ اسرائیل کی عظیم بولیس ان کی

اندازس اكران كے آئي تلي كار دچيك كرتے ہيں۔

دُهاتی اور شام جتن محنت ہم بیاں اسرائیل میں کرتے ہیں ، اگر میں اسرائیل پادلیامنٹ نے اس علاقے یا اسرائیلی کے عامی قوم یستوں کو سیاس سرگرمیوں کے جرم اتن بی محنت شام می کریں گے تو وہاں مجی آرام قوانین نافذ کے تو دروز عربوں نے احتجاج کے طور میں جیل میں بند کردیت ہے۔ غالبا ان مظالم اور رچاہ کے لئے مرال کی تھی۔ انسوں نے اسرائیلی توبین امرائیلی دویے نے مجی ان دروز عربوں

كوامى تك شام يجور دكا ب

مرگرموں پ سخت نظر رکھتی

ب اکثریامن

مظاہرین پر سیمانہ

انداز س مظالم

# میراشوہر قرآن ہے اس کی اولاد کو قتل کرو کے تواس کے عضب سے نہیں پچ سکو گے

#### پاکستان کے وذیرے اور نام نہاد پیر وراثت سے محروم رکھنے کے لئے اپنی بینیوں کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں

جب عبدالدنيا بن جلت تووه انسان شرف اندانیت عروم اور حیوان سے محی بدتر ہوجاتا ہے اور اسے کام کرنے یہ تل جاناہے کہ انسانیت بھی شرماکررہ جانے۔سندھ کے بعض پڑے زمندار اور گدی نشس جوزمن کو اپنا سب كجيداور جهوتي شان كوروحانيت محصة بس وهاسي جاگیراور جھوٹی شان کو بچانے اور برقرار دھنے کے لے این فت جگر تک وظلم کانشانہ بنالیتے ہی۔اول تودائوں، طی معاتنہ ،قیافہ شناسوں کی معلومات کے دریعے اوکوں کی پیدائش روکنے کی بحرور سی کی

> جاتی ہے تاکہ اوکیاں پیدا ہوکر کل جاگیر کا حصہ دوسرے کے یاس ن لے جاس یا گدی تھین کی جوٹی ان کسی کو داماد بنانے سے متاثر نہو۔

ان یوے زمنداروں اور تام ضاد روحاتی کدی کے حامل پیروں کی ڈندگی ہر نظر دوڑائس تو ان کی شہوت رانیوں اور خرمستیوں کے سیاہ باب ہرسو بلحرے نظر اس کے ۔ یہ اپنے شرعی حق سے کس زیاده وصول کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کوان کاشرعی حق دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے ان کی بیٹیاں

والدین کے کھرکی دہلیزیہ جوانی خاک میں ملاتی اور اسينے خاندان كى عرت كو بجاتى موئى قبركى داہ تكتى نظر

یاکستان سے عبدالتواب شیخ کا مکتوب

حیرت کن بات ہے کہ عور توں کی شادی کے مشرعی حق کو یاال کرنے کے لئے مجی قرآن جیسی مقدس كتاب كواستعمال كياجاتا ب، بين جب جوان ہوتی ہے تو وؤیرے اور نام نماد پر ایک رسم ادا

كرتے بي جو "حق بخفوانے كى رسم "كملاتى ب، مردے حرام قرار دے دی جاتی ہے اور اس کو قرآن کی ار کا خوف دلایا جاتا کر وہ ازار کے کر اس ہے کہ اگر تونے شادی کامطالبہ مجی کیا تو قرآن کی پھٹکار بڑے گیاور قرآن کے اپنا حق قرآن کو بخش

تمهاری دنیااور آخرت دونوں کوبگاڑدے گا۔

لے سوچے ہیں کیونکہ ان کے بیال غلط طور ہے یہ

تصور عام ہوگیا ہے کہ اسلام اور خصوصا ایران س

ہوتا ہوں ہے کہ لڑی کے بالغ ہونے بریہ ظالم ای یرادری کے چیدہ چیدہ افراد کو جمع کرکے اسس اطلاع دیتا ہے کہ اس کی فلاں لڑک اپنے نکاح کاحق قرآن ے نکاح یر فلاں روز اس کو بھے گی۔ مقررہ تاریخ اور وقت پر لڑک کو خوب بار سکھار کرکے سرخ عروسی جوڑا سنایا جاتا ہے باتھوں یہ مندی لگائی جاتی ہے .

ومولک برگیت گلت جاتے بس الری کو کھو تکھٹ تکال کر ، گردن جھکاکر بوڑھیوں کے جلواور سیلیوں کے جھرمٹ س بھایا جاتا ہے۔اس کے برابر س ريسى جزدان مي سجا موا قرآن رحل ير ركها جاتا ب. عود اور کافور سلگایا جاتا ہے ، درباری ملا والدین کی موجودكي مي چندال سيع جلے يوسا ب اور يرسى بورهيال قرآن الماكر دلهن كى جمولى من ركدديق ہیں۔ لڑی قرآن کو اٹھار ہاتھ س لین ہے اور اس کو

كالے كے لئے اپنے بور هیاں ولمن سے کسی بیں دیا اور اس طرح اکر پرور ب اقرار کرایا جاتا ہے۔ لوگ

شادی اور اینے شادی

ے ق ح

دسترداری کے بعد یہ

لاک " ني بي " بن جاتي

ب اور روحانیت کے

درجرير فالزجوجاتى ب

۔ گاؤں کی عور تیں وم

بحوں کو اس کے یاس لانے لگتی بس اور ندران اس

کے قدموں میں نجاور کرتی بیں اس طرح وؤرے

اور نام نهاد گدی نشن کی جان وراشت کاحق دیے

ے چوٹ جاتی ہے اور جھوئی آن برقرار رہتی ہے

ريه يي ني "بميشه بميشه سفيدلباس سنتي ب واس

کے ارمانوں کا کفن بن کر جزو بدن ہوجاتا ہے۔ یہ

زندہ درکور لڑکیاں جب جذبات سے معلوب ہوکر

بسٹیریا کی مریصد بن جاتی بس تو اس کوروحانیت س

ترقی سے تعبیردی جاتی ہے۔ سدھ کے بڑے بڑے

زمنداروں کی برسی برسی حیلیوں میں اور پرصاحبان

كى كدىوں ميں چند خوف فدا كے حامل اور انسانيت

اٹھ کر ظالم وڈیرے اور مظلوم دلس کو مبارکباد دیتے ہیں، شور وغل بیا ہوتا ہے ،آنے والوں کی تواضع کی جاتی ہے۔اب جونکہ لڑی قرآن کو اپناحق بخش علی ہوتی ہے اس طرح اس کی شادی کسی مرد سے حرام قرار دے دی جاتی ہے اور اس کو قرآن کی مار کا خوف دلایا جاتا ہے کہ اگر تونے شادی کا مطالبہ بھی کیا تو

قرآن کی مخطار بڑے گی اور قرآن تماری دنیا اور کی رمق رکھنے والوں کے علاوہ بیشر تولمیاں ان زندہ درگور بیٹیوں کے ارمانوں آخرت دونوں کو بگاڑ دے گا۔ قرآن سے

کی قبری نظراتس کی۔ اس ظالماندرسم سے جال بے شار لڑکیاں جلت مجرتی لاشس بن جاتی بس وبس بعس اوقات اس ناانسانی کے ردعل من يرائيل جي جم لیتی بیں۔ اس قران کی شادی کے والے سے ایک ایما واقعہ مجی تحریر کیا گیا ہے کہ

ایک بد بخت نے این بیٹی کی ن شادی قرآن سے کرادی۔ بین قرآن سے نکاح یرحق سے دسترداری کے وعدہ کا پاس ند رکھ سکی اور اس کے اوالد ہوگئ تو باب اور بھائی اس کے قتل کے لئے لکے تو اس لڑی نے بیکہ کر ان کو لاجواب کردیا کہ " تم نے میرا نکاح قرآن سے کروایا۔ میرا دوہر قرآن ہے اس کی اولاد کو قتل کروگے تو قرآن کے عیظ و عصنب سے منسي ج سكوكے " ـ باب اور جمائي قران كى مار س خوف زدہ ہوگتے ،انہوں نے سانوں سے معورہ کیا ،

بقیه صفحه ۱۲ پر

# تشدداوربدن کی نمانش سے پاک خوا تنن کے مرکزی کرداروالی

#### ایرانی فلمیں مغرب میں اتنی مقبول کیوں ہیں

حال ميل سي ايك بين الاقواى قلم غباره " نے تقریبا تمام ی شائقن کا دل موه لیا تھا۔ ایک سال قبل لندن کے قلم فسٹول میں بھی ایک دوسری ایرانی قلم "زینت" نے کافی دموم میاتی تھی \_ "سفيد غباره" كے واركر جعفر يناسى بيں اور قلم كا مرکزی مضمون ایک ایسی معصوم سی بچی ہے جس نے وہ جیسی پیسہ کھودیا ہے جواس کی مال نے اسے کچ خرید کر کھانے کے لئے دیا تھا۔ لندن فلم فسٹول م پیش کی گئی ایرانی فلم "زینت "کوابراہیم مختاری نے ڈائرکٹ کیا ہے اور اس کامرکزی مضمون ایک ایسی عورت ہے جو ساحل سمندر ہر واقع ایک چوٹے سے طبی سٹریر کام کرتی ہے وہ اپن سروس کو چھوڑ کر محص اینے شوہر کی فدمت کرنے کے لئے

> تيارسى --"زينت" سے بھی زيادہ لبرل فلم مشهور داركثر دارييش مرجونی کی "سارہ" ہے۔اس می مجی عورت کی انفرادیت اور آزادی پر زور دیاگیا ہے۔

کے بعدیہ تار دیاہے کہ ایران میں آزادی نسوال کی

کوئی تحریک چھوٹے وال ہے۔ دراصل وہ ایسا اس

بعض مغربی ناظرین نے ان دونوں فلموں کو دیکھنے

خواتین کی مغرب کی طرف پیش قدی سے تعبیر کرناشروع کردیا۔

س اسلام کی ملے عام تبلیغ نہیں کی جاتی جس کی مغربی ناظرین کو امید تھی۔ دراصل کرداروں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے خود بخود اسلامی اقدار و

عورتوں کے حقوق سلب کرلینا ذہی فریفنہ ہے۔ بندوستاني فلموں کا خاصہ دونول مي فلمس " زينت " اور " ساره " دراصل بي ، اياني عورت کی انفرادیت اور خاندان س اس کے مقام فلمول من ناپيد ے بحث کرتی ہیں۔ ایران میں انقلاب کے بعد خاص طور سے اس بات یر زور دیا گیا ہے کہ بس لين اس

کے باوجود وہ عورتوں کو اسلامی حدود کے اندر رہ کر ملکی معیشت کے فروع می صد لنا چاہتے ۔ جونکہ اہل دمغرب بت كامياب اسلام کے اس تصور نسوال سے ناواقف ہیں اس لے مذکورہ فلموں میں عورت کے دمتوازن کردار کو انہوں نے ایرانی خواتین کی مغرب کی طرف پیش ایران کے ایک مشور قلم ڈاٹرکٹر ہیں۔ انہوں نے قدى سے تعبيرد كرناشروع كرديا۔

حال مي من ايران من عورتون اور بحول ي حال بي مي ايك اللم " محبت كازمانه " بنائي ب جس ست الحجى تعميري فلمين بنائي كي بير - ان فلمول میں انقلاب کے بعد پہلی بارزنا سے بحث کی لتی ہے

۔ اس فلم میں محسن نے حوِنكه ابل مغرب اسلام كے اس تصور نسوال سے ناواقف ہیں اس لئے اس موصوع کو اسلامی ندکورہ فلموں میں عورت کے متوازن کردار کو اسوں نے ایرانی مجاب کا بورا خیال کرکے جس کمال فن سے موضوع كاحق اداكيا باس سے

یوے بڑے مغربی ناقدین مجی متاتر ہوتے بغیرے رہ سکے ۔ مر محن کی سب سے زیادہ مقبول قلم MarriageOfT heBlessed

اخلاق لوگوں کے سامنے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ جو آٹھ سالہ ایران ۔ حراق جنگ کی ہولناک کو اجاگر تقدوں کی بھونڈے انداز میں تبلیغ نسین کی کئی ہے تقدد اور عورتوں کے بدن کی نمائش جو مغربی اور سکرتی ہے۔ اس فلم میں محن نے جنگ کے مقصد سبکہ بڑے خوبصورت اور فنکاراند انداز میں انسیں

ے بحث کرنے کے بجائے کال خوبصورتی سے یہ دکھایاہے کہ اس سے انسان کی نفسیات اور شخصیت ركيااوركي خطرناك اثرات مرتب بوتے بير سرام يزاني كي " باشو اجنبي " مجي ايك جنگ مخالف الم ب جس مي ايك اليه سابى كى داستان د کھائی گئے ہے جو اپنی مال کو بمباری سے جلتے دیکھ کر محاذ جنگ سے بھاک لھڑا ہوتا ہے اور جے سماج بزدل اور غدار کھنے کے بجائے بندریج قبول کرامیا

حال مي بنن والى تقريباتمام ايراني فلمول مي انصاف اور اخلاق ريكافي زور دياكيا ہے - ان دونوں

پش کاگیا ہے۔ دیکھنے والا محسوس كرما ہے كريہ دو قدرس يعني انصاف و اخلاق جو مغربی سماج سے ناپيد موجكي بين ، انساني زندگی می کتنی اہمیت ر کمی بیں۔ ايال نوجوانوں آور بحوں کے ذبن ارتفاء کے لئے

باقاعدہ ایک ادارہ قائم ہے جو اس مقصد کے لئے ملمس بنانے کے لئے فیاصنانہ مدد کرتا ہے۔ میں وجہ ہے کہ بحوں اور نوخیز نوجوان ذہنوں کے لئے ایران میں بے شمار فلمیں بن حکی ہیں اور ان گنت بن رہی ہیں۔ ایران دراصل علم کے ذریعے اپنے نوجوانوں اور بحیل کو اس انقلاب اور اس کے مقاصد سے آگاہ کر رہا ہے جو آیت اللہ حمین نے 1979 مي رياكياتها مكران فلمول مين خشك تبليغ نسس یائی جاتی بلکہ فنی اعتبار سے مجی یہ عالمی معیار ر بوری ارق ہیں۔ اگریہ بات مد ہوتی تو مغرب میں اراني فلمول كى يذررائي كاسوال بى بيدا مذ موماً



### بوسنیا کو کوح کیجئے

یوروپ کے عین قلب میں واصد مسلم ریاست بوسنیا کاو جوداب بخت خطرے سے دوچار ہے۔ گذشتہ چند دنوں کے دلدوز واقعات سے اس بات کاواضح اشارہ ملے لگا ہے۔
ہوگو یابوسنیا کاچرا خاب گل ہونے کو ہے۔ ہمیں اس صورت حال کو ہر قیمت پریدل ڈالنا ہے۔
معصوم بحجی اور بے بس عور توں کی چنے ویکار ہے بوسنیا کی فضا گو بحر ہی ہے۔ ہموں اور کرا ہوں کے درمیان کبھی کسی مجابدیا مجابد یا مجابدہ کے نعرہ تکبیر سے کچھ حصلہ ملائے اور
بس پانی سرے او نچاہوچکا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں ہے مسلمان اپنے دین بھائی ہنوں کی مدد کے لئے بوسنیا پہنے رہیں۔ لیکن افسوس کر آپ اب تک پنے معمول
کی زندگی میں مصروف ہیں کی آپ کے دل اپنے سخت ہیں کہ بے بس عور توں اور معصوم بحوں کی چیخو پکار سے اس پر کوئی اثر مر جب نمیں ہوتا ؟ پھر آخر کیا بات ہے کہ
بس کروڑ ہندوستانی مسلمانوں پر قبرستان کی ہی خاموشی چھائی ہے۔ حالمین شریعت اور علماء و قائدین کی زبانیں خاموش کیوں ہیں چکیا وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے ہیں
کہ مسلمان ایک بین الاقوامی ملت ہیں اور سے کہ سار بے جغرافیائی صدود سے آزاد ، ہوکر ایک دوسرے کی باہمی مددان کادین فریضہ ہے۔ و آن کا ارشاد ہے "اور تمہیں کیا ہوگیا
کے ماشند سے فالم ہیں اور این طرف سے ہمارا جائی بیدا گراور برگر در پاکر دبائے گئے ہیں اور فریاد کرر ہے ہیں کہ است ہمار سے برخوں اور معروف کی خالو ہیں الشراء کی معارات کی معارات کی معارات کی معارات کی معارات کی سے کہ تم نمیں لڑتے اللہ کی دان کا طرف میں اور معروف کی معارات کی کے ماشند کی معارات کی طرف سے ہمارات کی معارات کی کر کے بات سے کہ معارات کی معارات کی معارات کی معارات کی معارات کی معارات کے معارات کی معارات کو معارات کی معارات کے معارات کی معارات کی معارات کی معارات کی معارات کی

کے باشدے ظالم ہیں اور اپن طرف سے ہمارا حامی پیدا کر اور مددگار فراہم کردہ " سورہ النساء ہندوستانی مسلم نوا تعنی ہندوستانی مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے دبن بھائی سنوں کی مدد کے لئے بوسنیا پہنچیں۔ مظلوم مسلم خوا تعین جو کمزور پاکر دبالی گئی ہیں اور معصوم بچے جو سمر پوں کی جار حبیت سے بلبلار ہے ہیں

آپی دابی تک دے ہیں۔

دنیا بھرکے نوجوان مسلم بھائی بین جو موسم کے سردوگرم کو بھیلنے کا یارار کھتے ہوں اور جوابے طور پر بوسنیا کے لئے سفر کے انتظابات کرسکتے ہوں انہیں جلداز جلد کو پھیلے کا یارار کھتے ہوں اور جواب کو کہ کا یارار کے کرکیوں کو مالی اور اخلاقی مدد فراہم کریں۔ فی ذمانہ سفر کی نوعیت بدل جائے اور بوسنیا میں کاموں کی مختف نوعیت کے پیش نظر ہم نے باحوصلہ خوا تین کو بھی شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ بالخصوص ایک ایسی صورت حال میں جب معاملہ امت کی ذرگی اور موت کا ہو، جب اسلام کے مشتقبل کے بارے میں سوالیہ نشان پیدا ہونے لگا ہو، جب شریعت کا علم رکھنے والے روبوش ہو چکے ہوں اور جب مردوں کی دفاعی قوت اسلام کے دفاع کے بارے میں خوا تین کو شرکت سے نہیں روکا جاسکتا ہے کہ جب اسلام ہی نہ ہوگا تو مسلم نوا تین یا بے حوصلہ مسلم مردز ندہ رہ کر ہی کیا کریں دفاع کے لئے کانی ندر ہی ہوایسی صورت میں خوا تین کو شرکت سے نہیں روکا جاسکتا ہے کہ جب اسلام ہی نہ ہوگا تو مسلم نوا تین یا بے حوصلہ مسلم مردز ندہ رہ کر ہی کیا کریں گے ج

بوسنیائی مسلمانوں کی مددکو پینچناصرف ہماری اسلامی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ہمارا جمہوری حق بھی ہے۔ مسلمان توکجاغیر مسلم بھی محض انسانی ہمدر دی کی بنیادوں پر بوسنیائی مسلمانوں کی مدد کے لئے آگے آسکتے ہیں۔ پھر آپ تو بھلامسلمان ہیں آپ اس راہ پر چل کر اللہ کے ان قریب ترین لاڈلوں میں شامل ہوجاتے ہیں جن کے لئے اللہ کاہمزین وعدہ ہے۔

بہزیہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گروپی شکل میں کوچ کریں۔

بوسنیا کی جس پڑوسی ریاست کا آپ بر آسانی ویزا حاصل کرسکیں وہاں سیخ جائیں البتة اس بات کی کوشش کریں کہ ہالینڈ، فرانس اور برطانیہ میں سے کسی ایک ملک کاویزا بھی آپ کے باس ہو۔

وروپ میں داخلے کے بعد ملی پارلیامنٹ نے آپ کے لئے ایک بین الاقوامی ہلپ لائن کا انتظام کر رکھا ہے۔ جہاں سے آپ کو کوئی خدمت تفویض کر دی جائے گی۔

اندرون ملک ملی پارلیامنٹ کادفرشب وروز آپ کی رہنمائی کے لئے تیار ہے اور حقیقت توبہ ہے کہ اللہ بسترین مدد گار اور رہنمائی فرمانے والاہے۔

وانسلام آپکابھائی راشدشاذ International Help Line: +44-181-8012244

National Help Line: (011) 6827018 / (0571) 400182

میں صحی نے نابلوس میں اپنے بچنے سے کراپنے

موقع ہے کی پیدائش تک کے حالات قلمبند کے

ر بی تفصیل سے روشی

ال ہے۔ اس کاب ک

صرورت ير روشي والح

ہوتے وہ عرفات کو مخاطب

کرکے کہتی ہیں کہ " آپ

کے اس پاس دہنے والے

ا پ کی ذاتی زندگی کے

بارے من سب کم جلتے

بی ۔ میرے ملعے دونوں

تمام می افراد مرد و خواتین ا

ہں۔انہوں نے عرفات سے این محبت اور شادی

### عرفات کی اہلیہ صحی تاویل کہتی ہیں کہ

# یی ایل او کے اعلی افسران مجھے کھر کی جیار د بواری میں مقید کر دیناچاہتے ہیں

صحی آویل عرفات کی کتاب " طفل العربی العربی العلمین " جولائی کے اواخ س زاور طباعت سے آراست ہوکر مظرعام بر آنے والی ہے۔ اس كتاب كاليلے بى سے كافى چرجا ہے۔ ویے بی آج کل ناشرین مشور شخصیات ے کابس ای مقصد سے للمواتے بس کہ

اخبارات کے ذریعہ اس کا خوب شره

ہوگاجس سے کتب کی فروخت توقع ے زیادہ تعداد

می ہوگی۔ صحی تاویل کی كتاب كے ساتھ مجی شايد ايساى معالمه بور كآب الجي مظرعام يرنسي آئي ب ليكن دنيا

کے بڑے بڑے اخباد اس یہ امجی سے تعرب شالع كردے بي \_ مادكشك كايد انداز يرسول سے كافى كامياب ب - اخباروں من شائع بونے والے تصرول سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحی عرفات اپنے شوہر کے بعض قری دوستوں اور تی ایل او کے بعض اعلی عمدیداروں سے کافی ناراض ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ یہ لوگ انسی کھرکی جیاد دیوادی س بند رکهنا پایت بین ناکه وه اور کوئی نمایال خدمت انجام ن دے سلیں ۔ صحی کے لئے خود کو کھرکی حیارد بواری میں بند کرلینا مشکل ہے ۔ ان کے والدين كافي دولت مند اور ان كى مال آزادى نسوال کی علمبردار تھیں۔ خود صحی کی تعلیم و تربیت بھی ایک

لرکے سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ انہوں نے خفیہ طریقے سے صحی تاویل سے شادی کرلی ہے۔ اس صحی کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے مغربی خیالات اسلامی سماج سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اوں تو انہوں نے عرفات سے شادی کے لئے برائے نام اسلام قبول کرلیا تھا لیکن آج صحی کی زندگی میں اسلاى طرز فكروعمل كاكس دورتك كوتى نام ونشان نسس ملتا

آزاد خیال خاتون کے طور رہی ہوئی ہے

بس - شادی سے قبل وہ عرفات کی برسنل سکریٹری

مس فروری 1992ء من عرفات نے یہ انکشاف

صحی یاسرعرفات سے کم از کم تیس سال چھوٹی

شادی ہر مبتوں نے ناک بھوں چڑھائی ۔ کتنوں کا کنا تھا کہ اب عرفات کے فیصلوں یر یہ خاتون ارانداز ہوگی۔ بعض تو کھل کر الزام لگاتے بس کہ اسرائل سے سودے بازی کرانے س صحی تاویل کابت بڑا ہاتھ ہے۔ خود صحی مجی کچھ اس اندازے ربتی اور کام کرتی ہیں جس سے ان لوکوں کو فطری طور ہے شکایت ہوگی جو مدت درازے عرفات کے دست و بازورے ہیں ۔ ست زیادہ بولنے کی عادی ہونے کی وج سے صحی اکثر معاملات من دخل در معقولات کی مجی مرتکب ہوتی رہتی ہیں جس ر سینیتر افسروں کی ناراصلی بالکل فطری امرہے ۔ مگر میں بات صحی کو ناکوار کزری ہے۔ غالبا وہ یہ جاہتی بی کہ عرفات کی طرح ان کے افسران مجی ان کی

ذلف کرہ گیرکے اسیرین کردہی۔ یی ایل او کے افسران برصی کا الزام ہے کہ

وہ انہیں محص اس لے ناپند کرتے بس کہ وہ خاتون بي - " طفل فلسطن " من ايك جكه انهون نے لکھا ہے۔" من یہ برداشت نسس کرسکتی کہ تھے حقارت سے دیکھا جانے ۔ میرا احساس ہے کہ ان کے (عرفات) بہرین دوست محج حس س بسلا

صى نے كاب س يه انكثاف می کیانے کہ جباریل 1992ء س مرفات کا جاز لیا کے صحواس حادثے كاشكار بوكياتھا تو وہ تونس مي اين ايار منت مي 16 كھنے تك تنها رای ربس اور کسی نے ان کی خبرند ل ۔ عرفات کے لئے کے بعدی بی

امل او کے افسران ان سے ملنے آئے۔ لیکن صحی کا یا اعراض بے معن ہی سس بلکدان کی شک کرنے والى طبيت كاغماز تحى بيد مكن بي ايل او افسران نے بغیر تصدیق کے انسس کوئی خردیے

ے اعراض کیا ہو۔ کم شاید صحی سے ایسی خوش گانی کی توقع عبث ہے۔ ان کا تو الزاميد:

" س نے

صرورت تھی یا مجھے کوئی تسلی دیتا"۔

محوں کیا کہ تھے نظرانداز کرکے چھوڑ دیاگیا جیے می واقعی بوہ ہو حلی مول - ميرے ياس كوئى د تھا ـكسى كاكوئى ميلى فون بھی نہ آیا یہ معلوم کرنے کے لئے کہ مجھے کسی چیز کی

صحی آویل اپنے شوہریاسر عرفات کے ہمراہ

صحی کا یہ الزام مجی ہے کہ تی ایل او افسران

نے عرفات یر دباؤ ڈال کر انہیں وباتث باؤس کے

لان يرمنعقد مونے والى اس تقريب مس شركت سے

رائے کھے تھے یعنی یا تو روک دیا تھاجس میں بی ایل او اور اسرائیل کے ہمیشہ کے لئے خاموش رہوں یا اپنے خیالات کا درمیان " اصولوں کے معامدے " یر دستھ ہونے اظہار کردوں " فاہر ب باتونی صحی نے فطرادوسرا

راسة اختیار کیا۔ کاب کے سروروق یران کی ایک مسكراتي جوئي تصوير ب جوان

ات ہے۔ معی کواس بات کی درا می بروانس ہے کہ ان کے مغربی خیالات اسلامی سماج سے مطابقت نہیں رکھتے ۔ نوں تو انہوں نے عرفات

سے شادی کے لئے مرائے نام اسلام قبول کرلیا تھا لیکن آج صحی کی زندگی میں اسلامی طرز فکر و عمل کا

ی ایل او کے افسران رو صحی کا الزام ہے کہ وہ انہیں محص اس کے ناپسند کرتے کی آزاد پند طبیعت کی غاز نظر ہیں کہ وہ خاتون ہیں۔ "طفل فلسطین "میں ایک جگہ انہوں نے لکھاہے۔ "میں یہ برداشت نسس كرسكتي كرمج حقارت سے ديكھا جائے۔ ميرااحساس ہے كدان ك (عرفات) بسرين دوست محج صب مي بمقار كهناچا بية بين "

صحی عرفات نے یہ کتاب جیرارڈ سیگ کے تعاون سے تحریر کی ہے جو فرنج ٹیلی دیون سے وابست بیں اور مت دراز سے مغربی ایشیا میں اس کے نماتدے ہیں۔ 235 صفحات یر مشمل اس کاب

كسي دور تك كوتى نام ونشان نهس ملآر

# اسرائبل ہندوستان کو ہتھیار فروخت کرنے کے لئے بے تاب ہے

م میں ہندوستان کی وزارت وفائ کے سکریٹری کے۔اے۔ مبیاد ایک اعلی سطی میم کے ساتھ اسرائل کے دودے یا کے تھے جال انوں نے اپنے ہم یاد اسرائیلی افسروں سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق تفصیلی بذاکرات کے ۔اس دورے کے دوران اسرائیل نے ہندو حال کے باتعول اسي بنائ موت متعيادول كوبيخ كى بيش کش کی جن میں سرفہرست ٹینک مشین میزائل HEAT ہے۔ اس مزائل کے علاوہ اسرائیل دوسرے متھیار مجی ہندوستان کو بینے کا خواہشمند ہے۔ مثلا آدمرد گاڑیاں · HEAT کے علاوہ بعض دوسرے مزائل اور راڈار سسٹم وغیرہ۔ اسرائیلی فعنائیے کے یاس دھمن کے مواصلاتی نظام کو جام کرنے والاسسٹم مجی ہے جے الیٹرانک ا کاونٹرنگ اینڈ کاونٹر مزر کتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرا دفاعی فصنائی نظام آئی ایف ایف ہے۔ یہ دونول دفاعي نظام مجى اسرائيل بندوستان كو فروخت

المجى تك صرف لجيه خاص قسم كے كولہ بارود اور آر بي دی ایس می دلچین ظاہر کی ہے۔ یہ دلچین ترجیمی بنیاد برے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے ہقیار مجی اسرائل سے خردے جاسکتے بیں۔ دراصل غبیار نے اسے دورے کے دوران اسرائیل کے ساتھ ایک وسیج دفاعی معاہدے ہ جس سے دونوں ملکوں کے درمیان

دفاعی تعاون کو مزید

فروع اور استحام

جذبات کی چندال فرنسی ہے۔

حاصل ہوگا۔

لین اطلاعات کے مطابق خود ہندوستانی ٹیم نے

دستط کئے ہیں۔ جس سے دونوں مسلم اقلیت کے جذبات کا ایسے میں ایس اوامن معاہدے سے قبل ہندوستان ،مسلم اقلیت کے جذبات کا ایسے میں مطالبات خیال کرکے اس دہشت گردریاست کے ساتھ دفاعی تعاون سے کمراتا تھا مگر اب صورت حال بدل کی ہے۔ویے بھی موجود موزیراعظم کوہندوستانی مسلمانوں کے جذبات كي چندان فكرنس ب

اس صمن میں کارآمد ثابت ہوسکتی بس ۔ اسی

صرورت کے پیش نظر نمبیار نے اسرائل کادورہ کیا

اسرائیل۔ فی ایل او امن معابدے سے قبل کھے دنوں افسل جناب نمبیار برطانیے کے دورے ہندوستان ،مسلم اقلیت کے جذبات کاخیال کرکے اس دہشت گرد ریاست کے ساتھ دفاعی تعاون سے ا یا کے تھے جاں انہوں نے HawkJet Trainer خریدنے کے سلسلے می کفتگوی تی كراتا تماكر اب صورت حال بدل كي ب - وي ۔ ہندوستانی فصنائیہ الے 90 حباز حاصل کرنا جاہتی مجی موجودہ وزیراعظم کو ہندوستانی مسلمانوں کے ے لین اگر اے 65 یا 70 مجی مل جائیں تو انسیں

جناب نمبیار کا دورہ اسرائیل وزارت دفاع کے کافی مجھے گی۔ ایک باک ٹرینز طیارے کی قیمت درائع کے مطابق اس لئے زیر عمل آیا کہ بندوستان اندازا 60 كروردوية ب\_ فصناتيكي طرح مندوستاني بحريه مجي بعض نئ روس کے تعاون سے گ 21 طیاروں کو مزید بسر بنانے کی فکر س ہے۔ ہندوستانی دفاعی ماہری کو امید ہے کہ اسرائیل کی فصنائی نظام کی بعض چزی

خریدار نوں کے لئے حکومت مر زور ڈال ری ہے۔ بحريه كامطالبب كرات بت جلدالكار كرافث کریئر کے علاوہ دو Frigates اور ایک DestrogerShip فراہم کے جاش ۔

اليے ي يوے مطالبات كرد کھے ہیں۔ ان مزورتوں کے پیش نظر سکریٹری وات دفاع جلدی ماسکو کے

دورے برجانے والے بس جال دوروی افسروں سے لیزی حاصل کی گئی تین نیو کلیرسب میرن کی میاد میں توسیج و تجدید معاہدہ کے بارے می لفظو كري كے \_ ہندوستان روس سے تين مزيد نو كلير سب مین لیز پر حاصل کرنے کی مجی کوشش

حالانکہ ریسلر ترمیم کے تحت پاکستان کو امریکی متعيادند الدب بي اودنط كامدب لين محر می چند اس قسم کی اخباری ربورٹوں کے بعد کہ امریکہ پاکستان کو بار بون مزائل اور بحری نگرانی کے جہاز فروخت کرنے والاہے ،ہندوستان روس سے کچھ اس قسم کے ہتھیاد خریدنے کا بروگرام بنارہاہے۔ اکرچہ فوج کے سادے مطالبات کو بورا کرنے کے لے وزارت دفاع کے یاس کافی پیے سس ہی لیکن مر می ان میں سے کئ مطالبات برمال اورے کے جائیں گے۔ ممکن بے جناب نمبیار کے دورہ اسلوك دوران روس سے نيو كليرسب مين بنانے کی تکنالوجی حاصل کرنے سے متعلق بھی کوئی معاہدہ ہوجائے۔ این معیشت کو درست کرنے کے لئے پیسول کا محتاج روس مندوستان کو ایک ایر گرافث كيريتر ايدمرل كورشكوف اور بعض انتهائي ترقى يافت متعیاد مثلائ 85 ئینک وغیرہ مجی فروضت کرنے کی

كرف كافواش مندب

لوستارس

اور خواتین زیبا می محصور بی جن کے سا

سرب وی سلوک کر رہے بی جو وہ اب تک

كرتے رہے بيں۔ توجوان عور توں كے ساتھ ظ

# سرب درند سے عورتوں کی عصبت دری ورمردوں کوجانوروں کمانندقتال کر رہے جین

# بوسنيان مانون كارزه خيز داستان

يسيلاب بلا بلقان عجوالمآآناب اے روکے گامظلوموں کی آبوں کا دھنواں

بوسنیا ہے جو خرس اور تصویریں دنیا کے

مسلمان پائے جاتے بی - 45 سے زائد مسلم سربیرینقافع کرنے کے بعد وحشی سربول مالک بیں ۔ لیکن ان س سے کسی میں بھی دم نے پناہ کزی سلمانوں کے ساتھ کیا کیا یہ ملی سس بے کہ اپنے دین بھائیوں اور سول کی دد ویژن کے ذریعہ دنیاکو معلوم ہوچکا ہے۔ رات بجر كرسط ـ بال البعد ان كى تلوارس اين مى بعائيوں كى نوجوانوں کو پکڑ کر پھانسیاں دی جاتی رہیں اور

کی پیشکش نامنظور کردی تھی۔

تبای و بربادی کی سرایاتصویر ـ بوسنیائی خواتین

سامنے آتی ہیں وہ سربوں کے غیرانسانی مظالم کامنہ بولنا شوت بن - ان مسيب مناظر كو ديكه كر سنگ دلِ انسانوں کے رونگٹ می کوٹے ہوگئے لیکن فرانسيي صدر كو چور كر بوري مغربي قيادت . خصوصا بدطينت جان مجر، بل كلنتن اور بطروس غالی خاموش تماشاتی بنے ہوتے ہیں۔ اگر ان

بور موں اور بحوں کو بھی نہیں بختا گیا۔ اس قیامت کے دوران کی لوگ خود بخود دوسرے مقامات کی طف بماك كے . جوالے فوش قسمت د تھے انہیں سروں نے کو بسول میں جرکر وہاں سے بھاگنے ر مجبور کیا۔ لیکن ان می سے بھی نوجوانوں

اس وقت دنیاس ایک ارب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔45 ے زائد مسلم ممالک ہیں۔ لیکن ان میں سے کسی میں بھی دم نہیں ہے كهايين دين بهائيون اور سنون كى مدد كرسك \_ بان البية ان كى تلوارين اہے ہی بھاتیوں کی کردنوں کے لئے ہیں۔

> تنول لدروں کو حرکت ہوتی ہے تو اس کا مقصد بوسنياتي مسلمانول كو نقصان سينيانا بوتا ب - ان ك معناون صليى وبنيت اب سارى دنيا ير آشكارا

> > اس شارے کی قیمت

سالاندچده کیسویچاسدوی 140/مرکی دار

مح از مطبوعات

مسلم ميذيا نرست

رِ تربلیشر این فراد احدسد

تج ریس سادر شاہ ظفر مارگ سے چھواکر

دفرتلى المزانثر نشيل

49 ابوالقصل الكليو

جامد نكر انى دى 110025 سے شالع كيا

فون 6827018

مربیرینیا سے بھاک کر آنے والے مسلمانوں نے دردناک کمانیاں سناتی ہیں۔ ایک پناہ کریں نے کما۔ " میں نے سربوں کو دیکھا کہ وہ یا گل ہوگئے ہیں۔ وہ لوگوں کو چھریوں سے ذیج کر رے تھے "۔ ایک دوسرے پناہ کزیں کے دل مارنے والے يه الفاظ مجى سنة : "شري قبندكى پلیدات بم صبح تک چیخ دیکارسنتے رہے۔ سرب فوجی عور توں کو اٹھاکر لے گئے اور ان کے ساتھ ما سلوك كيا اور مردول كوراس طرح قتل كيا جيے

اوربے شمار نوجوان اور کیوں کو الگ کرکے نامعلوم

مقامات رو لے جایاگیا۔ان کا انجام برکسی کو مطور

ب يعنى نوجوانوں كو قسل اور الركيوں كى عرت لوقى

جانورول كوديع كرتے بين"۔ اس وقت دنیا می ایک ارب سے زیادہ

عورتوں کے ساتھ اجتماعی ذناکاری کی گئ ۔ مدد کرنے کے معالمے میں بوڑھی عور توں سے بھی بدر تابت بوے بیں۔

رباسوال مغرب كاتووه شروع ي اكب ایسی یالیسی ہے گامزن ہے جس کا مقصد بتدریج بوسنيات مسلمانول كابالكلية فاتمدب بوسنياس تين سال سے جو كھ موربا ب وه سب برطانيه اور امریکہ کی ایماء پر جورہا ہے۔ اگر عرب اور مسلم حكرانون اور عوام كو المجى تكباس معلط مي كوتى شبتماتووه دور بوجانا چاہے۔

اقوام متدہ سربوں کے باتھوں اپن بے دریے تدلیل کے باوجود اب مجی مطانیہ اور امریکہ کے اشارے پر مسلے کو گفتگو کے ذریعہ عل کرنا چاہت ہے۔ حالانکہ یہ کروانج سب پرواضح موچکا ہے كه ظالم سرب بوسنياكو فتح كرنا چاہتے بي اور ان ي

اقوام مخده کی مذمتی قرار دادول و نانوکی د سول یا گاہ بہ گاہ بے مقصد فوجی حلوں کاند اضی میں کوئی اڑ را ہے اور نہ اتدہ رائے والا ہے ۔ کیونکہ اس معلوم ہے کہ یہ سب بندر کھڑکیاں بیں یا شايدوه الحي فرح جلت بي كريه سب دنياكو د کھانے کے لئے ہے اور اس کا متصد سربوں کو بوسنیا فی کرنے سے بادر کھنا ہر کو سی ہے۔ یہ محفن الزام نسي ہے ۔ خود مغربي صحافيوں كاكمنا ہے کہ ناٹو کے حبازوں کے وقتی حملوں اور دهمكون كاسربون يركوني الرنسي بوتاء كوك کیتے ہیں کہ اقوام متحدہ بوسنیا میں اپنے مقاصد میں ناکام ہوچکا نے ۔ کیا تھے یہ مقاصد ؟ مسلمانوں کی

باوجود اقوام متدہ سربوں کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی سے راہ فرار اختیار کئے ہوئے ہ جیسی کہ مراق کے معلطے میں روار لھی کئ تھی. كردنوں كے لئے كافى تنز بى - عراق كے معصوم کیونکہ اس محاذیر اس کے ممول کا نشانہ بننے والے عوام کو محف صدام کی غلطیوں کی سزادینے میں وہ أكريه اقوام متده بوسنيات لكل جلت اور سے آگے ہی لین بوسنیا کے مسلمانوں کی

بوسنیاتی مسلمانوں کو اپن حفاظت کے لئے ہتھیار خريدنے كى اجازت مل جائے تو شايد وہ اپنا دفاع كرسكس \_ دراصل ناكارے اقوام متحدہ كے پاس ابدو بىدائے بى ياتوانى فوجى والى بلالے یا پھر سربوں یہ اس طرح حلہ کرے جس طرح اس نے عراق کے خلاف کارروائی کی تھی۔ فرانسیی صدر جیکن شیراک مجی اسی نقط نظر کے مای بیں۔

حفاظت کرنا یعنی کم از کم اقوام متحدہ کے مخصوص

کردہ علاقوں میں ۔ سی بنیادی غلطی ہے ۔ اقوام

متده مغربي اقوام خصوصا امريكه كااليك ذيلي اداره

ن کر رہ گیا ہے ۔ صلیی ذہنیت کے امریلی و

برطانوی حکمرانوں کا مقصد یہ تھی نہیں تھا کہ

بوسنیامی مسلمانوں کی کوئی مدد کی جائے۔ سی وجہ

ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت کے لئے

ايران ،بلكه ديش اور ياكستان كي اين فوجي جميخ

یہ وی اقوام متدہ ہے جس نے چند سال

قبل مراق ہے کی بھی قسم کے مجبوتے کو

محكراكراس تباه كرديا تها اوراج مجى اين ظالمان

قراردادول كى تفند بربعند بياب اس عدبال

کی بوری آبادی بھوک، پیاس اور امراض سے حجم

ہوجائے ۔ لین اسی اقوام متحدہ کے فوجیوں کے

ساتھ ساتھ سربول نے کیا سلوک کیا ہے۔ ایک ماہ

ہونے کہ چار سوسے زائد فوجیوں کو برغمال بنالیا

گیاتھااور سرپرینتار قبندکے وقت مجی60ایے

فوجيون كويرغمال بنالياكياتها يمراس ساري توبين اور این ساری قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کے

اكريه اتوام مخده بوسنياسے لكل جائے اور بوسنیاتی مسلمانوں کو بن حفاظت کے لئے ہتھیار غرمدنے کی اجازت مل جانے تو شايدوها بنا دفاع كرسكس-

انسول نے عطانیہ اور امریکہ کو کھلے عام بدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یا تو سربوں کے خلاف فوجی كارروائى المائے يا وہاں سے ہاتھ صاف كركے لكل آيا جائے ـ ليكن بدطينت اور بدترين صليبى ذبنيت كے مالك جان مجراور بل كلنٹن شيراك كى اس تجویزے متفق نہیں ہیں۔ وہ اب بھی تقطو کے ذریعے مسلے کوحل کرناچاہتے ہیں۔ یہ دونوں كمدن صفت ليُدك بوقوف بنارع بي ؟-

ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں مسلمانوں ر گھناؤنے اور غیرانسانی مظالم کی داستان سنتے چلے ارب بی دخدایا اسی اس میب تاریک دات کا کوئی سورا جی ہے؟۔

ایک مفتے سے زائد عرصے تک زیبا کا دفاع لرنے والی چھوٹی سی مسلم فوج نے بالاخر کو شہر خالی کردیاجس کے بعد سرب فوج کا اس پر قبضہ بوكيا\_نيادوسرا ايساشرع جے اقوام مخده نے مسلمانوں کے لئے محفوظ علاقہ قرار دے رکھا تھا۔ لین سرپرینیقاکی طرح یہ مجی سربول کے قب میں الياور اقوام مخده ان كالحي مى دبكار سلى - كايب ب کہ اقوام مخدہ اور اس کے مغربی طب بہلے بی نیپا كوسرول كے والے كريكے تھے۔ الكشة دى روزے اس شریر سرب فوج قابض سد ہوسکی محی تواس لنے کہ بلکے ہتھیاروں سے مسلم چند سومسلم سای اس کا دفاع کررے تھے اور سربول کوشم س داخل ہونے سے روکے ہوئے تھے۔

لين يه بركسي كومطوم تماكه زييا ير سربون كا قبند تقریباطے ہے۔ 11 جولائی کو سربوں کے تب من آنے والے سربرینقامی مسلمانوں کے ساتھ سربوں نے جو وحشیانہ سلوک کیا تھا اس سے بحنے کے لئے زیا کے اتھے خاصے مسلمان پہلے ہی راتوں کی تاری کا فائدہ اٹھاکر قریب کے جنگوں مِن بِعالَ كَ تَع ميه وقت بي بتائ كاكميه فراد كمال تك ان كے حق من جاتا ہے كيونك وبال جملوں میں دانس کھانے کے لئے کھیلے گااور نہ ی سرداوں اور بارش سے پناہ کے اجمال می بھاگ کر نوجوانوں نے خود کو سربوں کے ہاتھوں قس ہونے یا عورتوں نے اپنی ناموس تو محفوظ كىلى ب كم ازكم وقتى طور يربى سى . ليكن يدكمنا مشكل ب كدان كاستقبل كيا ب يونكدان

جگوں سے ان علاقوں کی طرف لکل بھاگنا جو سلمانوں کے زیر تسلط ہیں ست مشکل کام ہوگا۔ ليكن اب مجى مزاروں بوڑھے بي بيال

بورہا ہے اور اڑائی کی عمر والے مردوں کو الگ كركے جنكى قىدى بنايا جارہا ہے۔ جن ميں سے آ كوتند تغ كرديا جائ كاء اس دوران اقوام مقده جس کی سررسی م سرب مسلمانوں ر مظالم کے ساڑ توڑ رہے بیر نيا مي بي لهي انسانوں كو نكال كر بوسنيا \_ دارا ککومت سرائیوہ میں سپنچانے میں مصروفہ ہے۔ نیامی کل 17 جرادے ذائد مسلمان۔ - سربيرينيا مي كل 30 ہزارے اور تھے۔ ا

سربول كى حاليه جارحيت جب فكارب يا مجرسريون سے كل وزرائ فارجدودفاع اورفو

ارح حاليه جارحاية جنگ من سرب كم از كم 47 مسلمانوں کوبے گھر ، ان گنت کو موت کے گھا الديك اور مزارول كوجنكى قديى بناجك بي-اس دوران ناٹو کے سکریٹری جزل سریوں کو دھکی دی ہے کہ اگر انسوں كورادزے يرحله كياتوان يرجواني حله كياجات مر دنیا کو معلوم ہے کہ یہ بندر کھڑی کے علاو

# الما عالى عالت الله

الزاد عياني كا! تفصل نسل کشی سے متعلق 1949 ، کے بيك من واقع انثر نيشل كورث آف

كونش مل لت -انٹرنشنل کر مینل ٹریونل کے اس فع



ے مغرب کو کافی الوی ہونی ہے۔مغرب لیدوں کی نازرداری می مصروف رہا ۔ اس اندیشہ کرائ ساک بھانے کے كاے بكاے ذاكرات كرتے رہے تے ال خطرات کے بادل منڈلانے لکے ہیں

بسٹس نے 26 جوالی کو بوسنیا کے سرب لیڈر رادون کرادزک اور ان کے فوجی سریراہ ریکو للدک کے خلاف گرفتاری کے وارث جاری کے س بان نوگو سلاوید می جرائم کی تعتیش کرتے والے انٹر نیشنل کر بمینل ریبونل نے یہ وارنث یالے مسراتود اور بلغراد می جاری کے بی ان ظالم مرب لیدون کوکورث نے بوسنیاس اول 1992ء عل کشی کا بوم قرار دیا ہے۔ کورث نے مزید کما کہ \* ان لیدوں نے دوسرول کے تعاون سے بوسنیا کے مسلمانوں اور کروٹ شريل يدخب ، قوم اور ساي اختلاف كي وج ے مظام دھانے ہیں " ۔ زیونل نے 22 دوسرے سروں کو بھی سل کھی کا مجرم کردانا ہے۔ ان تمام 24 ليرول ير بزارول مسلمانول اور كروثول كوب فركرت ياقدس ركف كاجرم عائد كياكيا ہے۔ اس كے علاوہ كرادزك اور طادك كو قل زنا بالجر وجنسي دوشت كردي اتشدد الربيك ولیتی، شروں رغیرة تون بمباری اور الیے بعض دومرے جرائم کا جی جرم قرار دیاگیا ہے جن ک

31،16 آگست 1995

# المراول كابت ريج وحشانة قنصز

سس ہے۔ کورادزے یر سربوں کے تملے کا ندیشہ بی جن کے ساتھ ہے لین ایک دوسرے نام نماد " محفوظ شہر " بس جو وہ اب تک ورتوں کے ساتھ ظلم الے مردوں کو الگ ہے۔جن میں سے اکثر

> جس کی سریاسی میں سار تورب بي-نکال کر بوسنیا کے انے میں مصروف ے ذائد مسلمان تھے ے اور تھے۔ اس

> > رب كم اذكم 47 براد

کو موت کے گھاٹ

مکریٹری جزل نے

لہ اگر انہوں نے

اتی حله کیاجائے گا۔

ر کھڑکی کے علاوہ کھیے

1949 ، کے جنوا

ں کے اس فیطے

ى بناطي بير

بیاج ریا ہے بی سرب حملہ آور موسکے بی جے سرى قبندے بچانے كے لئے يہ تو نالو ، يه اقوام متحده اورىدى مغربى ممالك كوئى اقدام كررج بير سربول کی حالیہ جارحیت جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے یا تو بوری مغربی قیادت وبن انتشار كاشكار بي يا پرسريون سے لى بوئى

ہے ۔ ہفتوں لندن اور دوسرے بورویی شرول میں مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ و دفاع اور فوجى جزاول كى ميئتكس موتى ربس ليكن تتجه كي مجى يرآدن موا سوائے اس كے كه سربول كو دوچار اور

مغربی قیادت کو بے عمل بنانے میں سب سے زیادہ برانے استعمار پند اور مسلم رحمن برطانيه كا باته ب \_ برطانيه كى بال مي بال كلنتن انتظاميه مجي ملاري ب

اس دوران مسلم ممالک کے رابط گروپ کی . جس میں پاکستان الران اسعودی حرب مصر لميشيا اور تركى وغيره شامل بس ، جنيوا من اكب نشت ہوئی جس کے بعد نہ صرف سرول کی ندمت میں بیان جاری کیا گیا بلکہ اقوام متحدہ اور مغربی قیادت کی مجی تنقید کی گئے ہے۔اس میلنگ من یہ فیصلہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کی بوسنیا سے متعلق ساری قراردادی بے معنی ہوکر رہ کئ بیں

ارحیت جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے یا تو بوری مغربی قیادت ذہنی انتشار کا ربوں سے ملی ہوتی ہے۔ ہفتوں لندن اور دوسرے بورویی شہروں میں مغربی ممالک کے دفاع اور فوجی جزاوں کی میٹنگس ہوتی رہیں لیکن تتجہ کھ تھی برآمدنہ ہوا سوائے اس کے كرسربول كودوچاراور كھوكھلى دھمكيال دے دى كتى ـ

> کھو کھلی د حمکیاں دے دی گئیں۔اس دوران فرانس اور مرطانیہ کے تن سو کے قریب سیای بھاری ہتھیادوں کے ساتھ ارگان کی ساڑی پر بوزیش لے یکے ہیں جس کامقصد سرائیود یر سرفی تملے کو روکنا نہیں بلکہ اگر سرب اقوام متحدہ کے فوجیوں یا اس کے قافلوں یہ حملہ کرتے بس توان کامنہ توڑ جواب

اور سربول کی جارحیت کوروکنے میں اقوام متحدہ کی ناکامی کے بعد مسلم ممالک مسلم بوسنیا کی ہر ممکن مدد کرنے کے مجاز ہیں۔ رابط کروپ نے یہ فیصلہ مجی کیا کہ وہ بوسنیا کی ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار بیں اوراب اقوام مخدہ اور مغربی ممالک کے وعدول بر بروسہ کرنے کے مود میں نہیں ہیں۔

اس کااڑیہ بڑا ہے کہ مسلم ممالک

ملائم سنكم كے دور طومت كو " غنده راج "

نے اس مسلد ر بولنا شروع کردیا ہے۔ ترک س اقوام متحدہ کے خلاف زیردست مظاہرہ ہوا ہے۔ لمنشائي وزيراعظم نے مغربي قيادت اور اقوام متده کی سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے بوسنیا کے صدرے فون یر کفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مك برقم كے بتھاد خريدنے كے لئے ييے دينے و تاد ہے۔ انہوں نے یہ مجی کما کہ ان کے اس فصلے سے مغرب مبت ناراض موگالیکن اسس اس کی برواہ نسی ہے۔ مصرفے مجی بوسنیا کو متھیاد فراہم کرنے کی بات کی ہے۔ لیکن شاید ملیتیا اور مصر دونوں کے پاس بوسنیا کو ہتھیار سلائی کرنے کے لئے کوئی طریقہ کار نسیں ہے مصراور لمشياك بعددومرے مسلم ممالک كى طرف سے مجى ددعمل سامنے آيا ہے۔ اددن كے شاہ حسن کی اپل یر وہاں 24 کھنٹے کے اندر 70 لکھ ڈالر جمع ہوگیا جو بوسنیا کی مدد کے لئے مجمیا جائے گا۔ بگلہ دیش میں مغرب کی بے حس کے خلاف اور بوسنیاتی مسلمانوں کے حق س مظاہرے ہوتے ہیں۔ برطانیے کے مسلمانوں نے

ہوتے بطروس غالی کو ان کے عمدے سے مثانے كى مهم چلانے كااعلان كيا ہے۔ لین غالباسب سے اہم واقعہ شاہ فہد کی یہ

مجی اقوام مخدہ کی ناکامی اور بے عملی کے خلاف

مظاہرہ کیا ہے۔ ملیٹیا کے وزیراعظم نے تو باقاعدہ

اے مغرب کی اسلام کے خلاف سازش قرار دیتے

أيك بوسنياني فالقن تصوير انج والم

اپیل ہے کہ تمام مسلم ممالک او آئی سی کے رابط گروپ کے بوگرام کو کامیاب کرنے کے ساتھ بوسنیاکی سالسیت اقتدار اعلی اور حکومت کو بچانے كے لئے داے درے سخنے جو مدد بھی ممكن ہوسكے صرور کریں۔ظاہر ہے کہ اس اپیل کا اثریزای ہے كي نهي توكم ازكم سعودي حكومت اور شهري اتجي خاصى مالى مدد كرسكت بي - ليكن جس چزك سب سے زیادہ صرورت ہے وہ یہ ہے کہ بوسنیاکی فوجی

امداد کے لئے عملی طریقے دریافت کئے جائیں۔ كيونكه خشى سے بوسنياس سيخ كاكوني داسة ب نہیں اور سمندروں میں امریکی سے ترانی کر رب بی جو پلے بی ایران کی چند مخصر فوجی اداد کی کوسششوں کو ناکام بنا چکے میں ۔ مسلم ممالک خصوصا سعودی عرب کو بوسنیا کے معلطے میں ، اگردیکھا جلنے تواس طرح کھل کر سلمنے آنا ہوگا جس طرح اس نے افغانستان کے معلمے میں ست واضح اور دو توك رويه اختيار كياتها .

# المجرمول وكوتي

گرفآری سے بھنے کے لئے اب شاید یہ لیڈر بوسنیا می سربوں کے قبنہ کے علاقوں یا بھے تھے بوگوسلادیہ سے باہر یہ تکلیں ۔ واضح رہے کہ بیہ دونول ليد 1992 واور 1993 ومي بالترتيب لندن اور جنیواس امن کانفرنسوں میں شرکت کر چکے ہیں ۔ مغرب کی مریشانی یہ ہے کہ اب ایسی کسی کانفرنس من ان رہناؤں کی شرکت اسی وقت مكن موسكے كى جب انسى كرفتار د كرنے كى يقين



دبانی کرانی جائے گی ۔ لیکن ایسی کوئی مجی يقين ہے۔مغرب دونوں وف رہا ہے۔اب دبانی انٹر نیشنل کورٹ آف جسٹس یا ٹر یونل کے احكامي خلاف ورزى بوكى ليكن كيان وارتش كا ہے تھے ان رہ جی کراوزک اور ملاک رہ جی کوئی اثر رہے گا یہ کمنا کے بیں ۔ کیونکہ - بست مشکل ہے۔

قرار دینے والی بی جے بی اور بی ایس بی کے دور مي جو لجي مورباب اس كى روشى مي اكر خود اس عنده داج سے تعبیر کیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس وقت تمام شعب بلئے زندگی میں وہی سب کھی بورہا ہے جونی ہے بی جات ہے۔ اب اس بات می کوئی نیاین سی روگیا ہے کہ مایاوتی عکومت بی جے بی کی کھ پتلی حکومت ہے اور نری اے کنے کی صرورت ہے ۔ کیونکہ مایاوتی حکومت کے اعلانات و اقدامات چیج جیج کراس کی شادت دے رے میں مسلمانوں کو ریزرویش دینے کے اعلان ر بی ہے بی کی سخت کرفت کے بعد اس سے مکر جاتا ، بنارس کی گیان وائی معجد اور متحرا کی عبدگاه کا سخت ترین خطرے میں کرجانا ، مسلم مخالف فسادات کا بریابونا ، سجدوں س بموں کے دحماکے ہونا ، بریجنوں یر مظالم کے بیار توڑنا اور ملائم سنگو کے خلاف انتقامی کارروائی کے تحت ان کے مامیوں یر سرکاری عاب کا نازل ہونا الے معاملات بی جو واشگاف انداز می بر بتاتے بی کہ مایاوتی صرف نام کی وزیراعلی بیں کام کے دزیراعلی توکلیان سکھ بیں۔ ان کی مرصی کے بغیر كانشى دام بحى كوئى فيسله سس في سكت

سابقه عكومت كو عنده راج كين والي موجوده حکومت کی اس مخضر مت می می عنده کردی اور لالانونيت كاكراف جتنااوني بوكياب اس كى مثال شاید اور کس د لے ۔ اس حکومت کے قیام کے فورا بعدى چوليورس مسلم مخالف فساد بواجس می اطلاعات کے مطابق فسادیوں کے خلاف کوئی كادرواني سي موتى - طومت كو امجى الي مسيد

بوبي مي لافانونية إورانتقامي كاروائيا عوجير لنج میں مایاوتی کے ایک خاص الخاص ممر العملی راج بھیا عرف طوفان سکھ کے عندوں نے مسلمانوں کے کھروں ہر پلغار بول دی اور چار مسلم لركيون رخسانه وروين وناظرين اور سياكو جن كي عمری گیارہ سے اتحارہ سال کے درمیان تھیں ا قتل كرديا \_ مسلمانون كا قصور صرف اتنا تحاك طوفان سنکھ کے مقلیلے میں ایک مسلم نوجوان کھڑا ہوگیا تھا۔ جار نوجوان لڑکیوں کے قتل کے ساتھ 80 كرول كو مجي باخت و تاراج كردياكيا يدي كدوه ایادتی کا جیتا ہے اس نے بولس می اس کے فلاف کوئی کارروائی شس کرتی۔

انجی اس داند کوزیاده دن نسی گذرے تھے که ساد نور کی معجد می م دهماک بوگیاجس می مجد کا کافی نقصان ہوا۔ ادھر داویند کے نزد کی من کھنڈی کی مسجد ہر مجی پلغار بول دی گئ جس کے نتیج میں معجد کا بھی نقصان جوا اور آس پاس کے سلم کروں میں بھی تباہی جی۔

دلتوں اور بریجنوں کے نام یر بن اس طومت میں ان یر مظالم کے کیے کیے ساڑ توڑے جارے بی اس کا علم شاید حکومت کو مجی سی ے یا چر اگر ہے تو وہ جان بوھ کر چھم بوشی کر ری ہے۔ کس بریجنوں کا قتل بورہا ہے تو کس اسس ستایا جاربا ب رلین دات حکومت خاموش تماشائی بن بوئی ہے۔ بریجنوں ر مڑی دات کے

- بھی بورا نہیں ہوا تھا کہ برتاب گڑھ کے قریب دلیرے مظالم کا آزہ اور نوفناک معالمہ حال می مل سلف ایا ہے۔ دائے ملی کے نزدیک ایک گاؤں س ایک23 سالہ ہر یجن سمر سادر کے دونوں ہاتھ ایک محاکرنے محص اس بنا یر کاف لئے کہ اس نے اں تھاکے کربیگارکے سے الکار کردیا تھا۔ یہ واقعہ 30 جون کا ہے لین ٹھاکروں کے خوف کی

بنار بولس من ربورث درج نس كراني كن ـ 19

دن کے بعد لولس کی کوششوں سے ربورث

واقعہ ایل ہے کہ سمر سادر کے گرکھ ممان آئے ہوئے تھے وہ ان کی فاطر تواضع کر رہا تھا اس درمیان اوم رکاش سکھ نامی تحاکر اکر اے بلانے لگاس نے کہا کہ وہ اس حالت میں اپنے محمانوں کو چوڑ کر نسی جاسکتا۔ اوم رکاش نے اے گالیاں

دین شروع کردی اور زعدت این کرلے گیا۔ اسے چارہ کلشے والی مشین چلاتے کو کما سر سادر کی بوی مجی ساتھ میں محی ۔اس در سیان اوم یر کاش نے محک سے معین د چلانے کی بات کتے بوئے سر سادر کے دونوں ہاتھ مشین میں ڈال دے۔وہ بے ہوش ہو کر کر بڑا اور خون من ڈوب گیا۔اس کا بات اس وقت انبالہ میں تھا۔اس نے مجی آکر تحاکروں کے خوف سے کوئی ربورٹ سس درج کرائی۔ کیونکہ ٹھاکروں نے ان لوگوں کو د حکیال دین شروع کردی تھیں ۔ برطال 19 بولائی کور اورث ملمی کی ادر اس دن اوم برکاش کرفتار کرایاگیا۔ اس کرفتاری کے خلاف بلاک برکو بشرام سلكى قيادت مي شاكرول في بوليس ك

ملائم سنگر کے خلاف مایاوتی کی انتقامی کارروائی مجی اینے شباب یر ہے ۔ اثاوہ صلح انتظامید الم منکو کے حامیوں کے خلاف مختف قم کی کاردوائیل کر رہا ہے جس می ان کے اسلوں کو صبط کرنا اور امن و قانون کی بحالی کے نام يرانس فوف وبراس مى بملاكرنا شال ب وليس في مام منكوك واميول يوسوت ذائد جاب مادر کئ لوکوں کو کرفتار کرایا ہے۔ تی ہے یی نے چنکہ یادووں کی مبید عندہ کردی کو تحم كروائے كے عزم كا اظهاد كيا تھا اس لئے يادووں کے خلاف دعوال دھار کارروائی ہوری ہے۔اس كامتصد طائم ك عواى بنيادكو كزوركرناب

خلاف ذيردست بكامركيار

# دهرم کے نام سادھوؤں کی مجرمانہ سرگرمیاں شباب بر

#### آچاریه ساگر کے بعد اجودھیا کے مہاراح دیورام داس ویدانتی کی داستان دلپزیر ملاحظه فرمائیں

یہ تو اجورهیا والے سادھو ارے مدارج ہیں جن کے قدموں ک تصويروں كى بوجا ہوتى ہے۔ يہ تو بھكوان سمان بس۔ اسے بعکوان کو بولیس اس طرح کرس رسہ باندھ کر سرکوں برگشت کراتے ہوئے تعاد کیوں لے جاری ہے ۔ سادموستوں ارشی شوں کا کس اس طرح ایمان کیا جاتا ہے۔ یہ تو صریحاظم اور دھارک مہا ر شول کی توہین ہے۔ ایسا شریف اور نیک آدی کوئی جرم ہوسکتا ہے۔ سادمو می مجرم تو نسس بس لیکن ان برپشند کی ایک 21 سالہ دوشنرہ کو احوا کرکے اس کے ساتھ بیار و محبت کرنے کا الزام ہے ۔ لوکیا پیار و محبت کرناجرم ب ؟اطواکیوں کتے ہیں اے

ك لاكت سے ايك عظيم الثان مندر تعمير كرسكيں. بال توسادمو داورام داس ومدانتي كرفسار كيول کے گئے ؟ بیان کیا جاتا ہے کہ سادھو مماراج پشنہ آیا جایا کرتے تھے وہاں بھی ان کے برستاروں کی ایک معقول تعداد ہے۔ ایک خاتون ان کی پڑی عقید تمند تھی وہاں ساد موحی کھے زیادہ می آنا جانا کرتے تھے وجہ یہ محی کہ اس خاتون کی ایک خوبصورت لڑکی تمی جو كريجويش كررى تحى ـ سادمو مي كو اس الركي مي ساد حوی کی ساری محصوصیات نظر انس ، ایک روز مادموجی یوے مواس تھے۔ مخانی لے کرائے تھے۔ لڑی کوایے باتھوں سے مٹھائی کھلاتی ۔ یہ بڑی یہ تواس لڑکی خوش بختی ہے کہ سادھوجی مدارج معادت کی بات می کہ بابانے اپنے دست مبارک

کی نظر حنامیت اس سادموجی کے قبضہ سے سبت ساری سادموی دادویوں کی علی تصویری بھی برآمد ہوئیں۔ ر بردکتی اور اس کو ایک ڈائری مجی ملی جس میں بست ساری کنیاؤں کے نام اور بے مجی تھے اور ان ناموں میں روحانی سفر طے بعض برالل نشان کے ہوئے کے بس می چند تصاویر بتال چند حسیوں کے خطوط ساد حوی كراكر بماكل بور لے تے ٹاک اس کی باطمیٰ

> صفائی کرکے سادموی بنایا جاسکے ۔ سادموی اوبا بعادتی اور سادموی د محمرا تو منروری واقف بول کی بلکہ قری تعلق می دبا ہوگا سادھوی صاراح سے \_ اگران کو خبر مل کی تو لالو برشاد کی خبر سس ہے۔ کروی کوئی معمولی سادعو نسی بی عرب باكال اور صاحب كرامت سادمو بس \_ داورام داس وبدانتي كانام كون نهس جاناان كوكون نهس محانا یہ وہ بزرگ ہی جن کے قدموں کی تصویری اجودمیا می بکتی ہی اور ان کی بوجاکی جاتی ہے۔ ساد حوجی مداج اجودها کے سبے متول رسٹ جائل جین رسف کے تنا الک بی ۔ بابا داورام داس

ویدائق می کاایک معیم کارنامدیے کر اسوں نے

جائی جیون رُسٹ کے نام سے معامل بور می 100

مال ی م حکمت یار نے ایک یاکستانی

اردو اخبار کو انٹرواو دیے ہوتے الزام لگایا ہے کہ

بندوسانی یاتلف ربانی طوست کے جباز اڑا رہ

بس انسول لے بالزام می لگایا کہ بندوستانی فوجی

مابرين كابل فوجيول كالمدكرده بير عكمت يار

احد شاہ مسعود اور دبان ہے ۔ الزام مجی عائد کرتے

یں کہ وہ امریکہ اور بندوستان کے غلام ہونے کے

علادوان سابق كمونسول كے باتھوں مي كميل رب

بس جوسقوط كابل تك افغان نوج اور خفيه الجنس

فاد کے روح روال تھے۔ان میں سے کسی مجی افسر

کونہ معمل کیا گیا ہے اور نہ بی ان کے اختیارات

س کی آن ہے بلکہ عان یہ ہے کہ کابل س اب

مى بنيادى طورير اسى فوجى وشرى افسران كاعمل

دخل ہے جو سابق کمیونسٹ یا ان کے طرفدار ہیں۔

ان ایس آئی کے حکمت یار حالی عناصران باتوں

کے پیش نظربے نظیر پر دباؤ ڈال کر چرے گلبدین

بقيه كابلكاموجوده امن

سے مٹھائی کھلائی تھی۔ اس کافوری اثریہ ہوا کہ لڑکی معانی کاتے ی بے ہوش ہوکی اور چرجب ہوش آیا اور آنکو کھلی تو اس نے اپنے کو بھاگل بور کے ایک ہوٹل من یایا۔ ہوا یہ تھا کہ سادمو بابانے اسے زور کرامت ہے اس لڑکی کو "روحانی سفر" کرایا اور بما می بور لے آئے۔ بما می بور می بہلے ب س انوں نے ایک ہوٹل س کرہ بک کرا رکھا تھا اور اینا نامرام داویا شدے ساکن کوندہ لکھایا تھا۔

ایکرزمن محی خریدر کمی ہے ماکہ وہاں 9کروڈرویے

لڑی جب پٹن سے راسراد طریقے ر فاتب ہوگئ تو اس کی ال کو یوسی مشکل سے سادھو جی ہے شک ہوا چر چین ہوگیا کہ یہ اس ساد طو کی حرکت ہے۔ چنانچ اس نے پٹند میں اس کی داورث تحاد مي درج كراني ـ بولسي سركرم بوكني ـ بولسي بعاكل

مكمت ياركي حمايت يرانس أماده كرسكته بس

ر دیانی اور احمد شاه مسعود نے پاکستان کو نظرانداز

کرکے جو خارجہ پالسی اختیار کی ہے اس کے پیش نظر

مكن ب ب نظيم حكومت بجرے عكمت ياد كاساته

دیا شروع کردے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور اس کے

امكانات ستزياده بس تواكب بار چركابل ملول

كردس اجائ كااوراس كااس درم مم مرجات

کے لئے منروری ہے کہ پاکستان کے تعاون ت وبال الك ايس مكومت قائم كى جائے جس مى وه

تمام ی کروپ شامل مول جسول فے روسیوں اور

ان کے ہمنوا افغانستانی کمیونسٹوں کے خلاف جباد

١٠٠٠ عشق الرحمن

كبيرمحليه اورنگ آباد بهار

دراصل کابل اور افغانستان میں پائدار امن

#### سید علی کی تحریر

بور مہنچی سراغ لگایا اور ایک دن اس مقامی ہوٹل ہر تھایہ مادا جہاں سادموجی اس لڑکی کے ساتھ ریلے باتھوں پکڑے گئے ۔ سادھو جی اس وقت مجی

مخصوص دهیان گیان میں تھے۔ مو محیوں والی بولیس کو دیکو کر پہلے غرائے محر لال الل سرخ اللمسي نکال کر چلانے بھسم ہوجانے گا سادمو کا ایمان کرتا ہے۔ دو ڈنڈے لگے تو سادھو می ہوش میں آگئے ۔ سادھو جی کے اس آشرم " سے صرف ایک تعیلا نکلا

جس س محفن تنن لاكه روسية • ایک غیر کمکی ريوالور اور 21عدد گوليال تکليں ۔ يہ تو کوئی جرم نسي

كاروحاني أناثة تماجس يريولس في ان كوسركول يرهما يا اور تحاد ليك ہوا ۔ اتنے سینے ہونے سادمو جی کے پاس ندران کی اتن حقیر قم کا پایا جانا اور این

حفاظت کے لئے ایک راوالور رکھناکیا ایساجرم ہوتا ہے کہ ان کے کر س رسہ باندھ کر سڑکوں ہے گشت کرایا جائے ۔ مگر بات اتن بی سی محی سادھوجی کے قبنہ سے ست ساری سادھوی داویوں کی تلی

ٹائگری سے تعلقات کے الزامات بس ۔ ان کے ارے یہ تواجود حیاوالے سادھو مہاراج ہیں جن کے قدموں کی تصویروں کی بوجا موتی ہے۔ یہ تو بھکوان کے سمان ہیں۔ ایے بھکوان کو بولس اس طرح کمر میں رسہ بانده كرسركول يكشت كراتي موت تعاند كول لے جارى بے سادھوسنتون، رشى منيون كالهين اسطرح ايمان كياجاتا ب

آشرم سے جھایہ کے دوران ایک انسانی ڈھانچہ بھی تصويري مجى يرآمد جوئي \_ ايك داري مجى ملى جس میں ست ساری کنیافل کے نام اور ہے مجی تھے اور یر آمد ہوا ہے ۔(2) ید دوار کا کے سوای گلیٹو آند ہی جوجنسی اسکننڈل کے سلسلے میں ست شرت پاچلے ان نامول میں بعض مر الل نشان کے ہوتے تھے۔

بیں ان کے آشرم ر جہاپہ مارا گیا تو ایک کروڑ رويول كى رقم باتم الى (50 لك فقد اور فكسر ديادث اور اندرا وکاس پتر) \_ 15 بینکول کی یاس بلس مجی لس جن مي 70 لكوروسية جمع تف \_ان يرزنا كارى اور مالہ موجائے والی عورتوں کے اسقاط کا مجی

ندرت نہیں رہی اور مذہی یہ کوئی پہلا واقعہ ہے۔ الزام ب- (3) یہ مورت کے كوتمن كاقل کے سوامی وسنت مودي يس ـ فود كو بعكوان كيت بي - ان کے آشرم ے تھاپہ کے رسوں سے جکڑے ہوئے مماداج اپنے اسلوں کے ساتھ

بس میں پند تصاویر بتال چند حسیوں کے خطوط

سادموی کاروحانی آثاث تھا جس بر بولس نے ان کو

ادحرچند برسول من بعض ساد حوول اور بحكوانول

کے جرائم اور کارستانیاں جو سلصنے آئی بس وہ لتنی

عبرت ناک اور بھیانک بس ۔ چند نمونے ملاحظہ

ہوں۔(1) یہ مدراس کے جمکوان آتد ہیں ان یر الزام

ہے کہ ان کے آشرم می جنسی بدسلوکی کی جاتی ہے

ان ر قتل ، بلیک میلنگ ، فیکس جوری اور تمل

اب اس قسم کے واقعات میں کوئی

سر اوں ریممایا اور تھانے کے گئی۔

دوران ئی دی . وى ى آر ، قش لتريير الع حمل

اشیا. اود زیر جلر لمبوسات پلے گئے ۔ سوای جی ا کی شادی شدہ حورت کو سیا بنانے کے لئے لے اڑے تھے کر پڑے گئے ۔(4) تی دلی کے دام افتار شاسری سے لئے۔ مر45مل کے قریب ۔اس نے این حقیق 14 سالہ بیٹ کو دو سال تک جنسی موس كانشاد بنائ دكاراس يرزنابالجير بم جنى اور خورہ بشت کے متعدد مجران مقدات قائم بس (5) بالادام يرسادير الزام ب كراس في دس ساله لوكي للشي كے ساتھ زناكيا بحر لواطت كى اور آخر مى اس ماركر باللب مل يصنك ديارات كوتاترك كماب. اس جنسی درنده یر دو سو عورتول کی آیدوریزی کا الزام بـ اس فـ 8قتل مى كے بير الي الي پاپوں کی ایک طویل فرست ہے کمال تک غلیظ داستان بیان کی جائے۔ آجادیہ سمنی ساکر کا تصد تو گذشة شارے مي العظري كرچكے بي-

المارشدانساري

نوزيسرا يجنث دارديا بباد

ایس خان (مرنسن) سرونج و دریشد مدهد بردیش

چکردهر بور ـ سنگه بھوم ـ بهار

#### بقیه عالم عرب کے آزاد ذھن صحافی

البادات ل طرع بوروب مي ست الي علی ویان اسین می قام لے کے بی جن می ہے الراك الماكان معودي بس سبت يرا اور برانا استين اندن مي ب ب عاد سال سل قام كياكيا تما ان لے بالك شاولد كے سالے سے والد الله اليم بي . ان على ويان الشيشنول كي محى كم و بيش وي پاليسي ب جو الحياه اور اشرق الاوسط كي ہے. لیکن ان کے اثرات کانی زیادہ ہیں. ایک اندازے کے مطابق مرب ممالک میں ایے میلی

ويلن ناظرين كي تعداد 25 الك يزياده ي-بوروب سے شائع ہونے والے الحیارات اور وبال قام شلی ویون استیشنوں سے وابست صحافیوں ل عرب دنیا من کافی تھے ہے۔ چنانچہ اکثریہ لوگ مرل سحافیوں سے ملے خروں کا انکشاف کرتے ہیں ان کے عموی مطالعے سے یہ گی ید جاتا ہے لہ ان انبادات کو مرب شروں سے شائع ہوئے والے البادات کی به نسبت کس زیادہ آزادی

### بهندوستان میں ہماری ایجنسیاں

گوشه محل رودُ حدر آباد. نون: 4732386

مرائك نيوزا يجنسي دى اين دود مبنى وى ئى

المشمس نيوزا يجنسي

١١٥٥ نورالله نوزپىرا يجنث دلاور لور. مونگېر بهار

الم نزا يجنسي

همال بكدنو بارى رود گيا۔ سار

### لاله لاجیت رائے۔ گھنشیام داس برلا اور راج گوپال آچاریه کی مسلمانوں کے لئے الگ ملک بنانے کی وکالت اور گاندھی جی کی معنی خیز خاموشی

# تقسیم ملک کاالزام مسلمانوں ہی کے سرکیوں؟

معاصر صحافت کے اس کالم می ہم مسلم معاملات سیاسی حالات اور دوسرے

مر 1940 . کے جنوری مینے میں یعن المور

مرلانے گاندھی جی کو ایک خط لکھاجس میں صاف صاف کماگیا تحاک مسلم اکثریت والے صوبوں کو

1930ء کے آس یاس کا ہے لرمات الدالجيت رائ بندوستاني ازادی کے وہ سور اس جو انگریزی می ینگ انڈیا اخباد تكلية تم اور اردوسي سوراجيه اخبار - اسول نے ای زانے میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے لئے ایک الگ صد بندوستان کا بنا دینا چاہتے ۔ رائے غلط مويا محي محى الداجيت دائك

سلم لیگ سین سے دو مینے سلے الد کھنشیام داس الك ملك بنا ديا جلے تو بحر ہوگا اور اس كے بعد خلفدار خة

بوجلت كا اس سال ماديج مي مسلم ليگ اجلاس مي ياكستان ريزولوش منظوركيار ہوائی نہیں

تو اج می گاند می بی کے نام عرا بی کے خطوط دیکھ لیج جاب تھے بی اس خطر گادمی جی نے صرف یا نوٹ لکھاکہ انسوں نے یہ خط بڑھ لیا۔ پھر سی نس جب مسلم لیگ نے تقسیم ہند کا مطالب زور فورے اٹھایا تو راج کویال آجاریہ نے اس کی

جمایت کی ۔ یہ وی راج کویال آجادیہ بی جو

ہندوستان کے پیلے مندوستانی کورنر جزل

كيا ان شادتون کے بعد مجی کوئی کہ سکتا ہے کہ ہدوستان کی

تقسیم کی ذمر داری صرف اور صرف بندوستانی مسلمانوں کے سرجے۔

اس زانے میں مسلم لیگ نے غلط یا صحیح یہ حل سوچا کہ مسلم اکثریت والے صوبوں کو الگ مونے کا حق دیا جائے اور وہ اگر جابس تو ایک دوسرے سے ل کر ایک اور وفاق یا ملک بنالیں۔ ایسا ملک بن مجی گیا اور اس نے اپنا نام پاکستان قرار دیا۔ یہ اقدام اس نقطہ نظرے کیا گیا تھا کہ فرقہ وارانہ کی چ کادائمی عل لکل آئے۔اس نئی مملکت کے ساتھ یه فت مجی لگا دی کئی که اس وقت کی دیسی ریاستوں س سے جو جابس نئ مملکت می شامل ہوجائس اور جس کے حکمرال جابس مندوستان ی س رہی۔

جی بال ۔ یہ بات درست ہے کہ 1946.س يوعام انتخابات ہوئے ان میں مسلم لیگ کو یوی اکثریت حاصل ہوتی مگر

ير طور كرنے كى ضرورت ب راول تو زمان جدا كان انقابات كاتما يعنى مسلمان مسلمان اميدوارينة تح اور ہندو ہندو امیدوار کو دوٹ دیتے تھے دوسرے اس وقت مسئلہ پاکستان کا نہیں تھا یہ صرور ہے کہ

ملم لیگ یہ مطالبہ کرری تھی اور اسے 1946 ، کے

مسلمانوں کے سرگیا۔کسی کو یاد مجی سی رہاک اللہ

الجيت دائے نے يہ تجويزسب يلے پيش كى مى

اور 1940ء میں مسلم لیگ کے ریزولیوشن سے پہلے

جی ڈی مرلانے اس جورز کو گاندمی جی کے نام خط

طویل لانتای سلسه شروع بوگیا یاکستان سے بھاگ

کر جو ہندو شرنار محی ہندوستان آتے انہوں نے

اس يرستم يه مواكه فرقة وارارة فسادات كالك

اليكثن من زير دست اكثريت حاصل موكني.

اہم موصنوعات برمعروف اہل قلم اور صحافیوں کے مصنامن شالع کرتے ہیں۔ یہ مصنامن بم مخلف قومی اخبارات سے منتخب کرتے ہیں۔ ان کی اشاعت کامقصد یہ ہے کہ قارئین دوسرے اخبار ات کے قلم کاروں کے نظریات وخیالات ہے واقف بوسكس اوريه جان سكس كددوسرى زبانول كاخبارات مذكوره معاملات يركياموقف اختيار كردب بس ایک لحد تعمر کراس

ماد كات كالك لمي ن ختم بونے والاسلسلہ شروع كرديا مجراي ديسي بندو مسلم فسادات مجى كحي كم يد تھے۔ تتجہ یہ ہوا کہ برادوں کم بے چراغ ہوگئے لاکھوں کروڈوں آدی ہے گر ہوگنے اور سرمد کے

اور اس پار سے اس یاراکے۔ اس داستان اب پاس یس ے زیادہ کزر ملے بي لين جن نفرتوں کو ، جس خون خرابے کو دور كنكي تدبير اختيار کې کني مى ده كم سے كم

مندوستان س آج

اس یادے اس یاد

مجى اسى قدر شدت ے قائم اور جاری ہے اور لطف یہ ہے کہ اب یہ الكالي مك سي مورباب جس كا تنين مردبي گردہ کو آزادی اور مساوات عطاکرنے کا دعوے دار ہے اور برزبان کو (جس س اردو زبان مجی شامل ہے) مساوی حقوق دینے کا اعلان کرتا ہے اور اس

اتن کے ساتے می اور اسی سیوار جمبوری ملک کے جندے تے اردو نے دم تور دیا (یا تور ری ہے) اور بزاروں نے فسادات س این جان یا مال کنوایا اور

مادی انداز می زندگگزار رے بیں۔ کی بولیں توکما جاتا ہے کہ تم نے پاکستان بنوایا

لودہ مجی کدرے بیں کہ بے تلک و نام ہے یہ جاتا تو اگ لگا نہ کمر کو میں اور جولوگ اس قسم کی باتس کرتے بس وہ ان عظیم الثان قربانوں کو فراموش کردیے بی جو مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لئے دی ہیں اور ادارے اور جاعش چوڑے ۔ گوان کی تعداد اور فدات مى ست بى ـ صرف كانگريس ى كوليخ تو آج کی نسل تواس بات کو بھی نسس جانتی کہ شیخالسند مولانا محمود الحس بدرالدين طبيب جي ولاكثر مخار احد

مر یہ می درست ہے کہ اگر یہ مان مجی لیا جلتے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے صرف مسلم اكثريت كے صوبوں كالبناوفاق بنانے كى حمايت بى من ووث دیاتها تواس کاید مطلب سس نکالنا چاہے

مريه مى درست بى كە اكريدان مىلىاجائ كەمسلمانوں كاكرىبت نے صرف مسلم اكثريت كے صوبوں كالبناوفاق بنانے كى حمايت بى ميں دوٹ دیا تھاتواں کابیمطلب مسی تکالناچاہے کدان کادوٹ خوداپناوطن چھوڈ کر مسلم اكثريت والحوفاق س آباد بوجانے كے حق س تھا۔ لانحوں نس کروڑوں غیر

كران كا دوث خود اينا وطن چور كر مسلم اكثريت رالے وفاق مس آباد ہوجانے کے حق مس تھا۔ 1950ء میں ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی نے تحاروبال كيول نهس جاتي ملک کو سیکولر اور جمهوری وفاق قرار دیا اور تماشا به ہوا کہ پاکستان بنوانے کا سارا الزام بندوستانی

#### بقیه ایک جاسوس کی

بعد مجی ماضی می میں جینا جابتا ہے بلکہ اگر

راجتمان ولی مماراشر اور کرات کے انتخابات

کے سبجوں ر خور کیا جائے تو وہ شاید پھاس سال

ے مجی ست بھی جانا چاہتا ہے اور علم کھلا فرقہ

رسی کا ریواد کرنا چاہا ہے۔ مرایسا ہوا تو رائے

شکون کے لئے اپن ناک کلنے والی بات ہی ہوگی۔

یہ بات جتن جلدی ہمادے ملک کے فرقہ پرستوں کو

سمجم میں آجائے اتنا ہی اچھا ہے کہ مدتو ہندوستان

سپانیہ ہے جال سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا نہ وہ

رومانیے ہے جباس فسم کے اقدام آسان تھے اور نہ

ہندوستان کی یہ روایت ری ہے۔ اب اگر اینے

پاؤں کلماڑی مارنے کا شوق ہو تو اورا کرکیج ورنہ

عقلمندی ای میں ہے کہ جو حالات پیش نظر بس

انسي خوش دل سے قبول کيے اور اپس مي مائي

باته مالياران كاكناب كـ 1960 . اور 1970 .ك دباتین میں بی ایل او کی گوریلاسر گرمیوں کی وجہ یہ منلہ دنیا کے تھے یہ منرور الیا لین اس سے متله حل نس بواءاى احساس فے بالافرانسي السطینیوں اور اسرائیل کے درمیان قیام اس کے بارے می سوجے ہے مجود کیا۔ 1972ء میں بارس م ے زخی ہونے کے بعد بسام نے صحافت کے میان می قدم رکا جس کی وجدے انہیں بعض مزى صحافيوں سے دوستى كرنے كاموقع ملا۔ انسى س سے بعض دوستوں نے ان کی اوزی سے لندن كے ايك بوش مي ملاقات كرائي ـ اس ملاقات كے دوران شراب و کباب کے درمیان اسوں نے دونوں قوموں کے مابن قیام اس کے امکانات بر

یوم آزادی کے موقع پر خصوصی پیشکش تحرير فاكثر محمد حسن

انصاری ، حکیم اجل خال ، خان چارے دہتے سے دہتے اور اپنے اندر نفرت اور تشدد کی ال بحركانے والوں يرقابوياتے۔ عبدالغفار خال ، مولانا ابواكلام آزاد ،

مسلمانوں کامعالمہ تو خیر آدع کا پیدا کردہ ہے۔ مولانامحد على جوبر ، مولانا شوكت على . بندوستانی معاشرے میں جب تک مساوات کا چلن رفيع احد قدواني مولوي عبدالباري.

سی بوگااور جب تک ہم بندوستان کے برشہری مولانا حسن احد مدنى الوسف مرعلى امولانا حسرت کو حرت اور احزام کی نظرے دیکھنے کی عادت نہ عوبانی اور منشی احمد دین وغیرہ نے اس ادارے کو والس ك واسى قسم كاخلفشار باقى رب كار اقبال کتا خن دیا ہے اور اس کے لئے کیا کیا قربانیاں دی نے شاید ای صورت مال کے پیش نظر کما تھا۔

درادیکواس کو جو کی بوریائے ہونے والاے خرریہ تورانے تھنے ہی ج ہمادے دقیانوی دحراكيا ب بعلامدكن كي مل كالجيمانس چورت اسك كدوه ياس يس

یہ بات جتنی جلدی ہمارے ملک کے فرقد پرستوں کو سمجر میں آجائے اتاى اجاب كرند تومندوستان سيانيه بحبال سے مسلمانوں كو نكال دياكياندوه رومانيه بعجباس فم كاقدام آسان تحاورند بندوستان كىيدوايت دى باب اكراپ پاؤل كلمارى ادنى كاشوق بوتوبوراكرليج

م مجوك تومث جاؤك اس مندوستال والو تمهاری داستال تک مجی نه جوگی داستانول می آج تو حالت یہ ہے کہ انگلتان نے جرمی کے خلاف ایک چوڑ دو جنگ عظیم لڑی میں اور آج وبی جرمن اور وبی انگلستان مشترکه منڈی میں یکجابی۔ جرمن کے دو گڑے لگ بھگ پچاس سال الكسمين كے بعد الكے اوريہ مندوستان كاكستان اور بگلہ دیش این برانی دھنیاں یالے ہوتے خواب فرکوش میں مست بیں۔ دنیا کے مخلف علاقے این یکجائی اور عجستی قائم کے ہوتے ہیں کہ اس س کا فاتدہ ہے اور بم بیں کہ برانی دھمنیوں کے چراع جلت ہوتے ہیں جس سے نقصان سب كاب فائده كى كانسى دكى لك كاند كى مكك كے باشدوں كا۔

ایک کوریلاے اس پند تک کا برام کاسفر بت دلیب ہے۔ 1988ء میں مرفات کے مغیری حیثیت سے انسول نے بندریج عرفات کو اس امن سابدہ یر د حقارتے کے لئے آبادہ کرتے میں جی يارول اداكيا ہے ـ ليكن وہ خود سے الي سوال كرنا معول کے بیں ۔ اور وہ یہ کہ ہفر اس اس سے فلسطينيو كوكيا ملااور بالاخرانسي اس اكياطى كا عاص طورے انسی اپنے سے یہ سوال کرناچاہے كد لبنان اور دوسرے عرب مالك عي سميرى كى زندگ بسر كردي فلسطينون كاكيا موگا ؟ كياده مي لم اپنے عزیز کروں اور گاؤں یا شروں کو لوث سلیں کے جن ر اسرائیل کاقب ہے اور جن میں سے کتنوں کا اسرائیل نے نام و نشان تک منا دیا

#### حیدر آباد سے ذکیہ بیگم کی رپور ن

### حيدآبادي خواتين كابهلاكل جماعتي شريعت كنونش

صالد صبیح صاحب نمائدہ تحریک مسلم شبان نے مسلم پرسنل لا پر تنقید کرنے والے اور تبدیلی کا مطالب کرنے والے محبان وطن اور قانون دانوں سے مطالب کیا کہ وہ پہلے مسلم پرسنل لا کا تفصیل

میرہ صاحبہ کچرد سلطان العلوم نے تعدد ازدواج پر روشی ڈالتے ہوئے کہا کہ تعدد ازدواج ہر سوسائی، ملک اور قوم میں رہا ہے اور ہے۔ یہ مرد کا فطری حق ہے۔ یہ حق مرد سے چھن لیا جائے گا تو سوسائی میں برائیاں شروع ہوجائیں گی۔ داشتہ رکھنے کا چلن بڑھ جائے گا۔ انہوں نے آگے کہا کہ لاکی کو شریعت میں جائداد کا حق لاکے کے مقابلہ میں آدھا دیا گیا لیکن بہ حیثیت بیٹی، بوی، بال، مین اور بوکو دیا گیا لیکن بہ حیثیت بیٹی، بوی، بال، مین اور بوکو جو صد مالے وہ کسی اور نہوکو

افسر جبال طالب ایم جی اے انچارج سکندر آباد نے اسلام میں تحفظ خوا تین پر انگریزی میں تقریر کی۔ اور اسلام میں خوا تین کولئے والے حقوق پر تفصیل سے روشنی کالی۔

کشور عمر صاحبہ سکریٹری حلقہ خواتین تعمیر ملت نے مسلمان خواتین ہے گذارش کی کہ وہ مسلم پرسٹل لاکے سلسلہ میں حقیقی بیداری پیدا کریں۔
واکٹر عائشہ جبیں حلقہ خواتین المجمن مدویہ نے کہا کہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے ایک مستقل مسلسل متوہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اتحاد اور وحدت اور ایک لی آواز و حمیت ہے بی مسلم پرسٹل لامیں مداخلت اور یکسال سول کوڈ کے نفاذکوروکا جاسکا ہے۔

مس سلطانہ ہی ای گور سکریٹری مسلم مسلا ریسرچ کیندر نے یکسال سول کوڈ کے نقائص پر روشی ڈالی۔ اور ایک قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد میں تین مطالبات کے گئے۔ (1) مسلم پر سال لا کے دفعہ 44 و فتم کردیا جائے۔ (2) آئین سے دفعہ 44 و فتم کردیا جائے۔ (3) ممبران کی جمینہ کے لئے فتم کردیا جائے۔ (3) ممبران پر سنل لاکو مکمل دستوری تحفظ فراہم کریں اور سپریم پر سنل لاکو مکمل دستوری تحفظ فراہم کریں اور سپریم کورٹ بائی کورٹ اور زیریں عدالت کا ایند کریں کہ عدالت دستورکے قائم کردہ عدادے کا بیند کریں کہ عدالت دستورکے قائم کردہ عدادے کی بایند کریں کہ عدالت دستورکے قائم کردہ عدادے کا بیند کریں کہ عدالت دستورکے قائم کردہ عدادے

پڑھ کر فیصلہ صادر نہ کرے۔ واکٹر صفیہ مزال صاحبہ سابق لکچرد انواد العلوم کالج نے مسلم پرسٹل لاکے سلسلہ میں مسلمانوں میں ناداقفیت کو اصل تاہی کی وجہ بتاتی۔ اور کہا کہ ہر

بونا چلہ جیسا کر کوئی اپ نونی دشتہ سے واقف بوما ہے۔ فائقہ صاحبہ ناقلہ مجاعت اسلامی حدر آباد حلقہ خواتین نے مسلم پرسل لاکے تحفظ کے لئے متحدہ

مسلمان عورت كومسلم يرسل السالي بى واقف

خواتین نے مسلم پرسل لاکے محفظ کے لئے محفوہ جدوجہ پر زور دیا اور کہا کہ یہ معالمہ خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے اور مذہبی اس میں کسی سے گفت وشند کی گفِائش ہے۔ جلیمہ یاسین صاحبہ صدر مسلم گراز ایسوسی

جیسیہ یاسی صاحب صدر سم کرا ایسوی ایش نے اپن صدارتی تقریر میں کما کہ مسلم پرسن لا کامستار چند عور تقریر میں کما کہ مسلم پرسن لا کے معافی مسائل سے نہیں ہے اور نہ ہی گلچر اور ولیسنٹ سے اس کا تعلق ہے ۔ شریعت کا ہر حصد اپنے اندر یوسی گرائی اور سماج کے ہر فرد کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے انہوں نے مورہ نساء آیت نمبر 60کی یادد بائی کراتے ہوئے کما کہ اللہ تعالی نے فرایا

" ایمان لانے کے بعد اپنا مقدمہ کمی سرکش کے پاس لے جاکر اس سے فیصلہ نہ کروائیں۔اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو نہ مانیں اور شیطان تو انسی بھٹکاکر گراہ کرناچاہتاہے "۔

آپ نے فرایا کہ نفاذ شریعت میں حائل و داتی انفرادی و سمائی کرور ایوں کو دور کریں اور کما کہ براس باوقار عورت کی زندگی کے لئے مسلم پرسٹل الا کا تحفظ ضروری ہے ۔ اپنے مسائل اور آپی جمارے ملک کی عدالتوں میں پہلے ہی ہے ایک کروڑ بمارے ملک کی عدالتوں میں پہلے ہی ہے ایک کروڑ بیں انہوں نے بغیر و کیل اور عدالتوں کے بہ آسانی مسائل کے حل کرنے کی عملی صورت اور ممکنات بیں انہوں کے بہ آسانی حروث ڈالی۔ مسلم خواتین سے گذارش کی کہ اپنے حق سے بڑھ کرکی دینوی قانون سے اگر حق ملتا مجی حق سے تو بڑھ کرکی دینوی قانون سے اگر حق ملتا مجی حق سے تو بڑھ کرکی دینوی قانون سے اگر حق ملتا مجی سے تو برگزند لیں ورئے آخرت میں جوابدہ ہونا پڑے

الكر اسما، زبرہ ايم بى بى ايس چيف سكريرى مسلم كر اس ايسوى ايش نے مسلم پر سنل لاك ابم فدو خال ، لكاح ، مبر ، طلاق ، نان و نفقہ ، حق اولاد ، وراشت ، توليت ، ببد ، وصيت ، وقف پر تفصيلی دوشنى دالى اور اس كا تقابل بوروپ اور امريك كے بديد ترين لا ، سے كركے بىلايا كر بر ايك لا ، كے مقابلہ ميں مسلم پر سنل لا ، كتا آسان اور تحفظ حقوق خواتين فراہم كرتا ہے ۔ آپ نے كماكہ تودد از دوارج كا رواج اس وقت بندوستان ميں سب سے كم كا رواج اس وقت بندوستان ميں سب سے كم مسلمانوں ميں ہے جبكہ ايك سے زيادہ شاديال كرنے والوں ميں سب سے آگے قبائلى بيں ۔

رے واول ی سب کے بالی ہے۔ اٹھارہ فیصد قبائلی ہ کھ فیصد سات فیصد بدھ دھرم کے بلنے والے اور 5.7% ہندو اور صرف 3.4% مسلمان تعدد ازدواج پر عمل پیرا ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ یکسال سول کوڈ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ مختلف شذین

#### سرکاری سرپرستی والے اخبارات کے نقش قدم پریہ چلیں

ملی طائم کے آزہ شارے کا مطالعہ کرنے کا موقع بلا۔ جاری

ہونے کے بعد سے تقریبا ہر شمارے دیکھنے اور يرص س آئ بي - الحد للله كر آج مابقت اور کاروبادی وہن کے اس دور س آپ کا ہفت روزہ امدی ایک کرن نظر آنا ہے۔ اس اعتبارے یہ بات لدربابول كراج عن عي منت دوزه اخبارات لكلة بس وہ سب کے سب کاروباری دہنیت کے ساتھ ملت کی نفسیات کا استحصال کرتے نظر آتے ہیں۔ لال سلے رعوں میں کاغذ کے عکروں ر جذباتی سرخیاں لگاکر اخبارات کو بھناان کامشغلہ س گیا ہے حقيقت يربنى خرول كى اشاعت سے گوياان كى بير ہے۔ان اخبارات کے مطالع سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ييے كمانا ہے۔ آئین ملت کے اندر سیاس و دین شعور کو بیدار کرنے سے کوئی دلچسی نہیں دکھائی دی۔ ملی ٹائمز ان اخبارات سے اس معلطے س مماز نظر آنا ہے۔ آب سے گذارش ہے کہ آپ اخبار کا معیاد مزید بستر بنائس اور خاص طور ہے خبروں کی اشاعت کے معالمے س سرکاری سررسی کے اخبارات کے نقش قدم رینہ چلیں۔ قری شمارے میں صفحہ 6 رو " کیا ماتک ٹائس کھر ہوی ویٹ چیمینن بننے می کامیاب ہوجائیں کے "۔اس عنوان کے تحت سے جومضمون صفحہ قرطاس کیاگیاہے۔اے رہھنے کے دوران سخت کوفت ہوئی۔ سرخی سے لے کر آخر تك برجكه " ماتك ثانن "ى نام نظر آيا ـ جبكه ماتك الن كوختم بوئ كافي وقت گذرچكا ب\_اب وه" ملک عبدالعزیز " ہے یہ تو اسلام دشمن عناصر کی نفساتی بماری ہے کراین حکلف کم کرنے کے لئے لل عبدالعزيز كے بجائے ماتك ثانس كا لفظ

استعمال کرتے ہیں۔ محمد خالد احمد خال درانی \_ ظہیر آباد صلع سیرک

بندو احيا پسندى مت لكهيں

ملی طاحمر دلی پر قبنہ کے لئے یکسال مول کوڈ کاسمارا "کے متعلق مجے عرض کرنا ہے کہ جب ہندو احیائے دین پر چہ می گوئیاں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہندو احیا پیند کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں احتیاط کے ساتھ اظمار کیا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کو بے حد احتیاط و ہوشیاری درکار ہے۔ ہم لفظ پر شقیدی فقط رفکا و کھوظ رہنا چاہئے۔

محمد علاه الدین به چرهود مبراری باغ (سار) : به را کائنون که خلاف محمل سر

اور ند ہی اکائیوں کے خلاف مجی ہے۔ چیف سکریڑی مسلم گرلز ایسوسی ایش نے آخر میں ایسوسی ایش کے مقاصد اور سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔

صبح کے خصوصی مدعو تین کی نشت میں سو سے زیادہ شرکا، نے شرکت کی اور کل کر مسلم پرسنل لا، کے مختلف پہلوؤں اور اس کی اہمیت پر مباحث میں حصہ لیا۔ ختمام نمائندگان نے ایک مشتقل کل جماعتی تحفظ شریعت کمیٹی کے قیام سے اتفاق کیا ۔ اس کا اعلان کونش کے عام اجلاس میں کیا گیا۔

### درسگاه اسلامی ماصنی محال اور مستقبل

مرکزی درسگاہ کے نصاب کے مطابق 1950ء
میں اقامتی درسگاہ جاحت اسلامی اسلام نگر در بھنگہ
میں قائم کی گئی ۔ مرکزی درسگاہ کا نصاب تعلیم اور
درسیات اتنی جاذب توجہ ہوئیں کہ دس سال کے
مختصر عرصے میں شمالی مبار میں تقریبا سو مکاتب و
درسگاہیں قائم ہوئیں ۔ 1952ء میں مولانا افصنل
حسین کواس درسگاہ کے ملاحظے کے لئے دعوت دی
گئی۔ اس درسگاہ کے ملاحظے کے بعد اپنی حیرت اور
گئی۔ اس درسگاہ کے ملاحظے کے بعد اپنی حیرت اور
دوسرے مقامات کی اجدائی مکاتب و درسگاہ کے
دوسرے مقامات کی اجدائی مکاتب و درسگاہ کے
درسگاہوں نے جاعت کے نصاب اور درسیات کو

اپنانے کی کوشش کی۔
اب اس درسگاہ کو از سر نو بحال کرنے کے لئے
کوشش شروع کی ۔ معجد نبوی مدینہ منورہ کے
تصور کے مطابق الیک سہ مزلد کثیر المقاصد ، کثیر
الجمات معجد کا منصوبہ بنایا گیا۔ اللہ کے فصنل سے
دو منزلس بن تکی ہیں۔ بخ گانہ :جمعہ اور برسات میں
عیدین کی نمازیں اس میں ہوتی ہیں۔ 60 بحول کی

اقامت کی اس میں کنجائش ہے۔ ایک اسلامی دعوت لاتبریری کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ جس من 6 زبانوں اردو ، عربی ، فارس ، بندی ، انگریزی اور بنگله می کتابس جمع کی گئی ہیں اور کی جارہی ہیں۔مقامی زبان میتھلی میں مجى سات كتابيي شائع كى كى بير اس مي الي مهمان خانه ا ایک شفاخانه امکت اسلامی اور نگرال دارالاقامه کا كره اور مركز اسلاى اسلام نكر كا دفرتائم كيا جاچكا ب. مسجد من دارالحفظ و تجويد بھي قائم كياكيا ہے۔جس ميں یتیم و نادار بحول کو اولاً حافظ و قاری بنانے کے بعد مچم انشاء الله ان كوعالم ، فاصل بنانے كامصوب ب ان سے توقع کی جائے گی کہ تعلیم سے فراعت کے بعد کسی نہ کسی حیثیت سے دن و ملت کی فدست کری گے كى معدك المم مول كے تو باشعور الم مول كے اور محلے کے لوگوں کی اسلامی تعلیم و تربیت مجی کرسکس کے کسی درسگاہ میں مسلمان بحوں کی تعلیم و تربیت کا کام کری کے ۔ زیادہ باشعور اور اولوالعزم ہوں کے تو اقامت دین کی جدوجد می شریک موسکس کے۔

نی الحال مرکزی درسگاہ اسلامی دامپور کے مجوزہ نصاب کے مطابق نرسری سے آٹھویں درجہ تک کی تعلیم و تربیت ہورہی ہے۔ آٹندہ اس میں دسویں جاعت تک کی تعلیم کے انتظام کرنے کا ادادہ ہے۔ پھر اللہ چاہ کے نصاب کے مطابق یہ ایک جامد بھی ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ " اوکشیس ٹریننگ سیسٹر " قائم کرنے کا مصوب بھی پیش نظرے۔ اللہ اس کی پیش نظرے۔ اللہ اس کی کیش فرائے۔

مسلمان والدین اور سررستوں کے لئے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت کرنا ضروری ہے ۔ جو حضرات اپنے بحوں کی اسلامی تعلیم و تربیت چاہتے ہیں ان سے یہ کتوں کے ساتھ اسلام نگر کے ماتھ اسلام نگر کے ماتھ اسلام نگر کے ماتھ کے بعد انشاء اللہ وہ مطمئن ہوں گے اور اپنے بحوں کو درسگاہ میں داخل کرانالیند کریں گے ۔ درسگاہ میں داخل کرانالیند کریں گے ۔

کاه کمیں داخل کرانا پسند کریں محمد حسنین سید اسلام نگر «در بھنگہ(سار)

#### ايجنث حضرات توجه دين

دفترے خطوکتاب کرتے وقت اپناپیة صاف صاف تحریر فرائیں اور ایجنسی نمبر کا توالہ صرور دیں۔ ٹیگرام میں کم از کم نام اور ایجنسی نمبر صرور تحریر کریں۔ بسااوقات دفتر کو الے خطوط اور شکیر اسلام ملتے ہیں جس میں نام درج ہوتا ہے اور پیتہ بھی صاف شمیں کھا ہوتا اور نہ تجنسی نمبر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے دفتر کو متعلقہ خط پر عملد رائد میں دشواری ہوتی ہے۔ لہذا پتہ صاف تحریر فرایا کریں۔

سركولىي منبر ملى نائمزانتر نيشنل

اسكول اوركالج كے طلبا كے لئے

مقابله مضمون نگاری

برائے اسکول طلباء بھر صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے نیات وہندہ برائے کالج طلباء عالمی انسانی برادری کے تعلق سے اسلامی تعلیمات ہی عالمی امن کے لئے واحد اور سب سے

بسرتراسة۔ زبان،اردو،انگریزی،اور تابل مضمون کافذکے ایک جانب لکھایا ٹائپ کیا ہوا ہو،ہر صفی پر شرکت کرنے والے اور اس کے ادارہ کے صدر کے دستخطاور ادارے کی معمرلاتی ہے۔

ے دستاورادارے کی ہرادی ہے۔ مضمون21اگست پہلے مندرجہ ذہلیبۃ پر تینی جانا چاہئے۔ بیتالامن ۔ 22 بیر کس روڈ۔ پیریامیٹ سدراس۔ 600003 تحريراممك نادائين الظلجنس بورو كسابق سرعاه)

ا منافرت کو عام کرنا ہے اور این

سريست عزب الله كي طرح كى مى

قيت براس مقصد كو حاصل كرتا

چاہی ہے۔ اور اگر برغمالیوں کا

انجام ان کے بھیانک قبل کی

صورت میں سامنے آیا ہے تو آج

کے دور میں جب مواصلاتی در انع تیز

ے تر ر ہوتے جارے بیں اعوا کار

این تشمیر کے مقصد میں بوری طرح

حفاظتی اقدامات اور اس سے

متعلق امورير نظرد كمن والے مابرين

نے فدشہ ظاہر کیا ہے کہ کشمیر میں

كامياب بوجائس كے۔

نسلی اور بدہی انتیا پسندی کا دور دورہ موجانے کا

مطلب یہ ہے کہ جنگجو کروہ اندھا دھند لوث مار اور

قتل و غادت كرى كرفے لكيں كيونكہ ان كے ياس

کوئی متعین متصد نہیں ہے اور کسی طرح کی قید و بند

كويرداشت نهل كرسكة اوركيونكه مذببي انتها يسندى

ان کے تعدد کا محک بن رہی ہے اس لئے ہمس

چاہے کہ ندہی حلقوں سے گفت وشنید کرکے اس

بحران سے نکلنے کی سبیل تلاش کریں اور اس کام میں

ذہی محصیوں اور جاعت کے نماتندوں سے مجی

اس کے علاوہ کئی دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ

یہ بات مجی خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ تصادم کو

اس طرح عل كيا جلئ كداس كى بيئت تبديل كردى

(انگریزی سے ترجم)

### اغواکاری کی روک تھام اور مسئله

#### کشمیر کو حل کرنے کے لئے

معاصر صحافت کے اس کالم میں ہم مسلم معاملات،سیاسی حالات اور دوسرے اہم موضوعات یر معروف اہل قلم اور صحافیوں کے مصامین شائع کرتے ہیں۔ یہ مصامن بم مختلف قومی اخبارات سے منتخب کرتے ہیں۔ ان کی اشاعت کامقصدیہ ہے کہ قارئین دوسرے اخبارات کے قلم کاروں کے نظریات و خیالات سے واقف بوسكس اوربيجان سليل كددوسرى زبانول كے اخبارات مذكوره معاملات ركياموقف اختياد كردب بس

> جمول وكشمير مات مال سے اعوا کی وارداتیں علیدگی پندی کی تحریک کا لازمی حصہ بن حلی ہیں لیکن مظلومین اور عوام کے وہنوں یر مرتب ہونے والے اس کے اثرات اور جنگووں کے بروپیگنڈے س تنزی اور اس کی معبولیت کی طرف سے بے نیازی کار جمال مجی عام رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بلا انتیاز قومیت یا وطنيت اطواكى يكسر اصطراري نوعيت ان كي تعداد

من آئے دن اصافہ اور ان س خارجی جمعجوقل کی همولیت اس مسئله ر گری توجه كا تقاصه كرتي بس

حرکت الانصار کے جانشن الفاران كروه نے يانج

رغمالوں کو چوڑنے کے عوض اینے بائیں ادمیوں کی ربائی کا مطالبہ کرکے حکومت کو اس شش و يخ س وال ديا ہے كه وه احوا كارول كى شرالط کو قبول کرکے ان سے گفت وشنید کرے یان کرے ۔ معالمہ کی حد درجہ تشمیراور اس بر میڈیا کی ہر لحد کلی ہوئی آنکھوں کی وجہ سے اعواکاروں سے کسی عفیہ مجموتے کی کوشش بھی نامکن ہے۔

مرما کی فوجی حکومت کے خلاف مرما برسر پیکار ہونے والی خاتون

عجابد اسی رہائی کے بعد سرد کیوں بڑگئی ہیں ؟ان س

ابيط جساج شوخروش كيون دكماني نسي ديا؟

لیان کی اس خاموشی سے اب نیشنل لیگ رائے

جموريد من تقسيم كاعمل شروع بوف والاب ٩-

کھ ونوں سلے اس طرح کے سوالات لوگوں کے وہن

ے بست دور تھے ۔ اس وقت اس ایل ڈی ک

فاتون ليدر صرف آنگ سائسوكي محس اور لوك مي

اسس بي جائة تم يكن اب جبك فصنا بدل ري

ہے۔ اور آنگ سانسوکی رہائی یا حلی میں توبہ سارے

موالات لوكوں كے ذہن كے اردكرد منڈلانے كے

بی ۔ان سارے سوالات کے جواب8اکست کوی

مل سلیں کے کیونکہ اس دن یرماکے حکومت مخالف

عوام اوم شميد مناتے بس - اس دن فوجی طومت

کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے 3000 بری ادے

کے تھے ۔ اور جونکہ اس حکومت مخالف مظاہرہ کا

اہتام ان ایل ڈی نے کیا تھااور اس وقت اس کی

قیادت آنگ سانسوی کردی تھیں۔ اس لتے ب

دوسری طرف اگر حکومت سے کھیے لئے بغیر اغوا کار ان برغمالیوں کورباکردیتے بیں توان کی بن بنائی ساکھ

حال سے دوچار ممالک نے ذاتی سطح پر جنگجو گروہوں سے مجھوتے کتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ جلجوؤل سے جری مصالحتی گفت وشنید میں شرکت ے الکار کرتے رہے ہیں۔ ایے وقت میں جبکہ یا تحوں برغمالیوں ہر موت کا سایہ منڈلا رہا ہے

دیگر پلوؤں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی خاصی اہمیت کی حال ہے کہ تصادم کو اسطرح حل كياجائ كداسكيست كردى جان يعنى اس كارخ بدل دياجات اوریاس وقت مکن ہےجب حکومت کے پاس اصافی عملی قوت ہو

شدہ افسر کی ربائی کم سے کم نقصان سیخانے بنا اور احواکاروں کی حوصلہ افرائی اور ان کے بروپیگندے کو تقویت دے بغیر ممکن ہوسکے گی۔ اس طرح کی صورت حال سے نبرد آزا ہونے

جرمنی خاص طور رہ قابل ذکر ہیں۔ اس سلسلے میں مندوستان کاریکارڈ بھی دھندلاا

ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں ایسی ہی صورت

حکومت کی طرف سے اعواکاروں سے کسی گفت و شندى عدم پيش كش واقعي غير معمولي اور حيرت انگزیات ہے۔ اعوا کاروں کے ساتھ عدم نداکرہ کے قانون کی خلاف ورزی کے سلطے میں فرانس اور

رہا ہے۔ دسمبر 1989ء میں جموں وکشمیر لبریش فرنٹ

کمزور سلوکون کون سے بس ان س شامل افراد کے خاصی بڑی قیمت چکائی تھی اور اس واقع سے جنگجوؤں کو این بیب عوام کے ذہنوں یر طاری كرنے ميں بھي كافي مدد ملى تعى \_ 1991 - س اشن ائل کے

تتیج س کی مشہور جنگوؤں کو رہا کرکے وادی میں گروہوں کی عددی قوت کیا ہے ،ان کی تنظیم کے

کے جنگجوؤں کے باتھوں روبیہ سعید کی ربانی کے

عليحد كي پسندگي كي

يرماوا دياتها اور

جنگجوؤں کی

تعداد اور ان کی

اہمیت کے

اعتبارے سوچا

حکومت نے

روبي سعيد كو

چوڑنے کی

جائے

تحريب كو

داران

مجموعی صورت حال کسی ہے۔ الزيكشي افسركے اخوا کے معلمے میں صورت حال کے معجم تجزیے کی بدولت یہ بھین سے کہا جاسکتا تھا کہ اعوا

لنصل ان کے پاس موجود نہیں ہے اور برغمالیوں کوجس جگدر کھاگیاہے اس کاخاکہ مرتب کرنے یووہ قادر نهس بس تو انهس كوتى يري حكمت عملي نهس تياد كرنى چلى كيونكه جمول وكشمير لبريش فرنك س نمٹ اور حرکت الانصار کے جلجووں یر قابو پانے مي برا فرق ہے كيونك حركت الانسار كامتصد ساس فائده امحانا نهس بلكه تباي ويربادي عميلانا اور مذهبي

اخر کار عالی دباؤکی وجہ سے اسے سانسوکی کو دبا کرنا

کو برقرار نس رکوسس جوان کی دباتی سے عمل تھے

یا ہے کہ جو تیور قبد کے دوران تھے۔ ربانی کے بعد

انموں نے صحافیوں سے این پہلی ملاقات میں توقع

ے کھے زیادہ می رم انداز س کما " یرما س مغرفی طرز کی

جمودیت مناسب سی ب بیال ایشیائی

جمودیت کی کنائش ہے جو کہ ایک لیے مرطے کے

بعدى وجود سي اسط كى " ـ ان كے اس ريمادك كا

مطلب يه مواكه شايد اب متعبل قريب مي ان كا

جمودیت کے قیا کے لئے جدوجد کرنے کا

روگرام سے ۔ان کے اس دیادک نے تو تمام

لین این ربائی کے بعد سانسوکی اینے اس تور

واتی کوانف کی بفصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھنا بھی ہوگا کہ جنگجو گروہوں کے مقلبے میں حفاظتی فوجوں کی بوزیش کسی ہے اور جس علاقے مں وہ تعدات بس اس میں امن و قانون کے نفاذ کی زیر نظر معللے میں اگر ذمہ داران کے یاس

ہمیں کشمیر کی زہبی شخصیات سے گفت و شنید کرنی چاہیے

دیتے وقت اس بات کاخیال رکھنا رہے گا کہ جنگجو

داخلی مطومات کی کمی ہے اور اعوا کاروں کی اوری

جلتے یعنی اس کا رخ بدل دیا جلتے ۔ اور یہ ای وقت ممکن ہے جب حکومت کے پاس اصافی عملی قوت بواور حفاظي افواج اين مسلسل كوششول اور جدوجدے جعجووں بر حاوی ہونے کی قدرت ر کھتے ہوں۔

صافیوں کو حیرت می ڈال دیا کہ موہ فوجی عکومت ے جمودیت کے لئے تفکو کری گی "۔ اس بر صحافیوں نے جب یاد دلایا کہ وہ خود گذشتہ سالوں کوششش کرتی رسی اور اسی کوششدوں کے تیجے س کسی ری بیں کہ فوجی حکومت کے یاس کسی طرح س اس وبل انعام اور مروامن انعام وغيره س کی جمهوری روح ہے ہی سی تو ان کا کہنا تھا کہ " نوازاگیا۔ جایان ، رطانیہ امریکہ کے علاوہ تقریبا تمن نظربندی کے دوران میں کافی سنجدہ ہوگئی ہوں۔ میرا درجن مالک نے برا کے خلاف معاشی یابندیاں خيال ب كه بمين بميشه راميد بوناچاست ". عائد کردی اور سیای و ثقافتی تعلقات مقطع کراتے \_ تتجا برماكو مختلف مريشانيون كاسامناكرنا براء اور

اب اس سوال كالمحيج جواب تو مستعمل ي دے گاکہ کیا واقعی آنگ سانسوکی فوجی حکمران سے كى طرح كى قربت كى خوابال بس يا فوجى حكمرال سے انموں نے کوئی خفیہ سمجودہ کرلیا ہے ۔ کچ باتیں ایس می بیں جو اس طرح کے اندھے کو زمین میا کردی بس \_ مثال کے طور یر فوجی طومت کا سائسوکی کو موجودہ قانون کی صد میں دہتے ہوئے کسی مجی طرح کی سای سرکرمیوں کی اجازت دینا ہے ۔ اس طرح سانوک اب پہلے کے برخلاف فوجی حکومت کے ساته سنبيه طور پر جدوجد كى باتني كررى بي اور اب وہ پہلے کی طرح سیاست میں منمک موکر دلچیں سی لے ری بیں۔ حالانکہ جب تک یہ جیل میں تعیں ان کی تخصیت ایک بہاڈی معلوم موتی محی لیان اب آہستہ استہ می کا تودا بنتی جاری ہیں۔

# کیاآنگ سان سوکی نے فوجی حکمرانوں سے کوئی معاہدہ کرلیا ہے؟

الکار کردیا بلکہ اس حکومت نے سانسوکو نظریند بھی ی سس بلکہ یہ یقن کیا جارہا ہے کہ سانسوکی می 8 كرديا۔ حالاتك فوجي حكومت كے اس اقدام كى ندمت اگست کواین یاری کو پرے مظم کرکے اے ایک ساری دنیانے کی لیکن حکومت براس ردعمل کاکوتی نیارخدینے کی کوششش کریں گا۔

لین حالات کے بدلنے کے ساته ساته اب نے نے اندھے بھی فعنا میں سانس لینے لکے ہیں۔ یعنی یہ کہ جیل ک ربائی حاصل کرنے کے بعد سانسوکی کے اب ملے جیے تور سی بی اور نہ وہ زبان ہے جس کی ان کے حامی اور تحلصین امدیں کر رہے تھے ۔ فوجی طومت نے انسی 7سال پردہاکیا ہے۔ موجودہ قانون کے مطابق یہ طومت اسس سے زیادہ دن مک نظر بند رکھ

1990 . کے عام انتخابات میں



خاطر خواه اثر نهیں ہوا۔ وہ مسلسل میا سی رہی کہ " یہ قدم ملک کی بھلائی کے لئے اٹھایا گیا ہے۔ اور اسے یہ سب کرنے کاحق مجی حاصل ہے "۔ جبکہ دنیا کی اکثریت اینے طور ر سانسوکی کی ربانی کے لئے

کے لئے احتیاط سے وضع کی گئی حکمت عملی کی

صرورت ہے ۔ اور ایسی کوئی حکمت عملی ترتیب

#### سر حدی تناز عات جیسے چھونے مسائل حل کرکے

# كياسعودى عرب ايران اورعراق جيب يراح خطرول سے تمثنا جا ہتا ہے

تا کی دولت سے مالا مال سعودی مرب کے تعلقات اپنے اکثر ردوسوں سے سرحدی تنازعوں کی وجہ سے بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ اکثر چھوٹے بڑوسیں کو سعودی ممكت برمدك تعن كول كر شكايات بل-ماصی می اس مستلے کو لے کر سرصدی جھڑیں بھی ہو یکی ہیں۔ان سب باتوں کے پیش نظر حال ہی می سعودی عرب نے بعض الیے اقدامات کے ہیں جن ے یہ واضح اشارہ ملا ہے کہ ریاض اس مسئلہ کو مشدكے لئے عل كردينا جابتاہے۔

سعودی عرب کی سرحد سات دوسرے

سعودی عرب کی آبادی اونے دو کروڑ کے قریب بے لیکن مملکت کارقبہ ست وسیع ہے یعنی مطانيے سے تقريبا دس كنا يوا ملك كا يوا حس غير آباد صحار مستل ہے۔ چنکہ دنیا کے تیل کادو تمانی حصد اس علاقے میں یعنی صلحی ممالک میں پایا جاتا ہے اس لئے بیال چوٹے موٹے تنازعات کو کافی اہمیت دی جاتی ہے ۔ انسس باتوں کے پیش نظر سعودي عرب جلدے جلدائے مرحدي تنازعات كو ختم كرنے كى كوشش من لكا بوا ب الك علي سفارت کار کے بقول "ایسالگاہے کہ سعود اول نے یہ طے کرایا ہے کہ یہ ( سرعدی تازعات)

سعودی عرب کی سرحد سات دوسرے ممالک سے ملتی ہے جن میں نے اکر کوشکایت ہے کہ ان کی اور سعودی عرب کی سرحدوں کا تعین نہ ہوتے ے انہیں نہیں معلوم کہ ان کی مملکت کی حدود کیا ہیں۔

> مالکے لتی ہے جن می سے اکر کو شکایت ہے کہ ان کی اور سعودی عرب کی سرحدول کا تعنی نہ ہونے سے اسس سس معلوم کہ ان کی مملکت کی صدود کیا بس کے کو تو یاقاعدہ شکاست ہے کہ سعودی عرب نے ان کے علاقوں پر قبنہ کر رکھا ہے اور بعض کا الزام ہے کہ ان مقامات کی سرحدی تعین سے می سعودی عرب کراتا ہے جال دوسرول کے علاقے راس کی نظر نہیں ہے۔

ہورہے ہیں۔ سعود اول کو یہ مجی محسوس ہونے لگا ہے کہ ان تازعات کے حل کے بعد وہ زیادہ آرام ےرہ سکس کے "۔

مائل اسے سس بس جن کے لئے مغز مادی کی

جلتے ۔ سعودی یہ مجی محسوس کرتے ہیں کہ یہ

سرمدی تنازعات علاقے من ان کی قیادت کو

سبوآر کرنے کے علاوہ ملک کی بدنای کا بھی باعث

ایک دوسرے خلبی سفارت کار کا بار می کم و

بیش سی ہے کہ سعودی قیادت ان سرمدی تازعات کو حل کرکے زیادہ اہم جغرافیاتی و ساسی اور اندرونی مسائل ہر توجہ مرکوز کرنا جاہتی ہے۔ بعض مجرين كايد مى كمناب كرستودى عربان چوٹے سائل کو ختم کرکے دوسرے پڑے سائل مثلاعراتي يااراني خطرے يرزياده توجددينا عابراب ولین اس بات سی کچے زیادہ وزن سس ہے۔ ایران اور عراق ماضی می زیادہ طاقتور اور خطرہ بننے کی صلاحيت ركحة تح ايران وعراق ك خطرے ي زیادہ سعودی عرب کے اس احساس نے کہ اپنے چوٹے راوسوں کا زانے سے طی آری دکایات کو دور کردینااس کے حق س سرے انسی اس نی یالیسی کو اختیار کرنے ر مجبور کیا ہے۔ بال یہ ممکن ہے کہ بعض اندرونی سائل مثلا خراب ہوری معشت اور اسلام پندوں کے خطرے نے انہیں مجبور کیا ہو کہ اسنے مروسوں سے تعلقات بسر کرلس

عراق اور اردن سے سعودی عرب کی سرحد 1920 می دباتی س طے ہو یکی تھی۔ حال ہی س ملکت نے اومان کے ساتھ می سرعد کے تعین کے متعلق ایک معامدے یردستھاکتے ہیں۔ متحدہ عرب الدات اور يمن كے ساتھ سرحدكے تعين كے مسئلے ر مذاکرات موے بس اور توقع ہے کہ جلدی کوئی مجودة بوجائے گا۔ ای طرح کویت کے ساتھ سرحد

کے تعن کے مظے یر سعودی عرب نے پہل کی ہے۔ علیج کے سفادت کاروں کے ذریعہ یہ خبر مجی ان ہے کہ ملکت قطر کے ساتھ مجی اپنا سرحدی جَمَارًا جلد طے کرلے گی۔ واضح رہے کہ تین سال قبل قطر اور سعودی عرب کے درمیان سرحدی تنازع کو لے کر مسلم جڑیں ہوئی تھیں۔ قطر میں نے حکمراں سے سعود بوں کے تعلقات اچھے ہیں اور امیک جاتی ہے کہ اس سے سرصدی تازعے کو حل

کرنے میں مدد کے گ۔ گذشتہ دسمبر میں خلبی تعاون کونسل کے سردای اجلاس س يا ط كياكياتها كرية تمام نمايال سرمدی تازعات آتدہ دسمبر میں ہونے والی سريراي كانفرنس تك حل كرائ جائي اس وقت



والد عبدالعزيز ابن سعود لے فتوحات كے ذريعه موجوده مملكت كوقائم كياتها ليكن چوف يردوسول کے ساتھ مملکت کی سرحد کا تعین تھی جی ندکیا جاسکا ۔ اس لتے یہ چوٹے ممالک اکٹرسعودی عرب کے

ایک ملیجی سفارت کار کے بقول ایسالگناہے کہ سعود نوں نے سے کولیاہ كديد (سرحدى تناذعات)مسائل اليے نہيں بي جن كے لئے مغزمادى كى جائے۔ یہ سعودی بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ سرحدی تنازعات علاقے می ان کی قیادت کو سبوتار کرنے کے علاوہ ملک کی بدنای کا بھی باعث ہورہے ہیں۔

اکر لوگوں نے اے ایک دوائی قسم کی بیان بازی کھ اصل ادادوں کے بارے میں شبے میں بلارے كر دد كرديا تما \_ ليكن جلد ي سعودي عرب كے کے شہات تقریبادور ہوگتے ہیں۔ مارے بروی حیران رہ کے جب اس سمت س ریاض نے تنزعملی اقدامات کرنے شروع کردے۔ اس صدی کی پہلی تین دہائیوں میں شاہ فید کے

بس لین ملکت کے حالیہ اقدامات ے اس طرح

# عالم عرب کے آزاد ذھن صحافی بوروب س آباد ہونے پر مجبور

واحد جگہ می جبال کے اخبارات آزاد مے ۔ الر

لبنان کی خانہ جنگی کی وجہ سے اکثر صحافیوں نے

اوروب س سكونت اختيار كرلى جال سے ، خصوصا

لندن سے اسول نے اخبادات شائع کرنے شروع

كردية \_ كراسس بميد الى دفواريون كاسامناربا-

اس مناع سے نجات یانے کے لئے اکثراخبارات

نے سعودی مرب کی الی سریرسی قبول کرلی۔ کی

سعوداوں نے ان س سے بیشر اخبارات اور شلی

وين استينول كو خريد لياب \_ الحياه بو آج عرب

دنیاکاسب سے معتبر اور بسر اخبار مانا جاتا ہے اس

کے مالک جنگ علیم کے دوران سعودی عرب کے

كماندر شراده خالد بن سلطان بس ـ يا اخبار لندن س

شائع ہوتا ہے اور اوری عرب دنیا کے دانشوروں

س كافي مقبول ب \_ الحياه كي تعداد اشاعت مصرك

نیم سرکاری اخبار الابرام سے کافی کم ہے لیکن اس کا

الحیاہ سے وابسة صحافیوں کاکسا ہے کہ ان ر

ان کے مالک نے کسی قسم کی پابندی نسیں لگائی ہے

م عام مرب کے کی بھی ملک میں پریس کی آذادی شیں پائی جاتی ۔ اکثر صحافی یا تو اظہار مافی الضمیرے روک دے جاتے ہیں یا پھروہ وہانت "كا جوت ديے ہوتے ایس باس تور کرنے/ے سلو بحالے جاتے ہیں جن سے حکمرانوں کے ناراض ہونے کا انديشه و چناني ست الي صحافي جوكس دكس قیمت ر مجی این بات کناچاہے تھے وہ عرب دنیا چوڑ کر مغرب میں جاکر آباد ہوگئے اور وہاں سے مربی اخبارات کے وریعے اپنے خیالات کی تشہیر

سج حرب دنیا کے اہم اور معزز ترین اخبارات لندن سے شات ہوتے ہیں۔ عربی پروگرام نشر کرنے کے قریب واقع ہے ۔ ان اخبارات اور فیلی ویژن ہے ، اس کے ایڈیٹر عبدالبادی کا کمنا ہے کہ

اخبارات كوخريد لياب - ان امير الكول كى وجه ان اخبارات کو دولت کی کی ندری ۔ چانچہ ان اخبارات وليلى ويون كالشاف كافي لمباحور ااوران کے الات اور مشینی انتقائی جدید ہیں۔ مجر اکثر عرب ممالک کے برعکس انسی کمل آزادی ماصل ہے رسی وجہ ہے کہ اوروب خصوصا لندن سے شالع ہونے والے اخبارات عرب دنیا کے کسی مجی اخبارے زیادہ معیاری ہیں۔

سعودی شرای اور شزادوں کے عرب اخیادی صنعت می دلچی لینے سے ان کی معاثی بوزیش جال معمم موتی ہے وہی بعض آزادی پند صحافیوں نے ان کے برصع موسے اثرات کی مخالفت كى بركندن سے شائع مونے والا القدس، والاسب سے بڑا میلی دیون اسٹیشن مجی اعلی میں روم جوسعودی عرب کی خارجہ پالسی کی اکمونتھید کرمارہما

اج عرب دنیا کے اہم اور معزز ترین اخبارات لندن سے شائع ہوتے ہیں۔ عربی یروگرام نشر کرنے والاسب برا میلی ویژن اسٹیش بھی روم کے قریب واقع ہے۔ان اخبارات اور شیلی ویژن اسٹیشنوں کے اکثر الک سعودی شمری ہیں۔

اسٹیٹنوں کے اکثر مالک سعودی شہری ہیں۔ خاص طور سے 1990 می دبانی س ست سے سعودی سلب بوكرره كتي ہے۔ شریوں نے جن س سے بعض شاہی خاندان سے مجى تعلق ركھتے ہيں الندن سے شائع ہونے والے

بوروب کے عرب ریس ر بتدریج سعودی عرب کا کنٹرول ہوگیا ہے جس سے اظہار خیال کی آزادی 1970ء اور 1980ء کی دہائیوں میں بروت

اثر كسي زياده ب \_ الحياه كا اساف كافي يرا اور جديد تکنالوی سے بوری طرح مسلم ہے۔ بوری عرب دنیا س اس کے بیس بورو بی اور بر قابل ذکر عرب شرس اس کے نمائندے ہیں۔ چنانچہ عرب دنیا کے بادے میں اس کی خبریں کاف وسے ہوتی ہیں۔ ع يہ ہے كريد الك بن الاقوامي اخبار ب جے اور عالم عرب مي روها جاتا ہے۔

سنسر کیا جانا ہے ۔ الحیاہ اور اس جیسے دوسرے اخبارات من دنیا جال کی خبرس اور ان مرب لاگ تصرے تو ہوتے ہیں لین خود علیمی مالک سے متعلق خبرس نهايت كم اور تبصرے تو شاذ و نادرى شاتع کے جاتے ہیں۔ان مخالفین کایہ مجی کسا ہے کہ

سعودی کشرول والے اخبارات سے وابست صحافی ۔ وہ یہ دعوی می کرتے بس کہ عرب دنیاے دور خودی اینے اور سنسر لاکو کرلیتے ہیں۔ الحیاہ کے رہے کی وجہ سے انس معروصیت کے ساتھ تجزیہ منجنگ الدير خيرالنداس كايدكم كردفاع كرتے بي كرتے اور خبروں اور ان كے تجربوں كو عالمى تناظر ميں ك خود سے كى كى معمولى سنسر دسي اخبار كاكانى پیش کرنے کا بہری موقع حاصل ہے۔ اس کے علاوه اسس عرب دنیاکی ایم شخصیات تک رسانی ماصل ہے جاہے ان کا تعلق کسی مجی کروپ سے

فائدہ ہے۔ اول نہ کہ کسی بھی حرب ملک میں اس م یابندی عائد سس کی جاتی ۔ دوم یہ که سعودی حرب اخبارات كاطرح بوروب مي بت اليه على وعن استين محى قائم بي جن مي

ا اکثر کے الکان سعودی میں۔سب برااور براناا منیش لندن میں ججے چار سال قبل قام كياكيا تماراس ك الك شاهد ك سال شيخوليد الله اليم من ہو۔ سی وجہ ہے کہ الحیاہ کی خبری وسیح اور گرائی لئے اور دوسرے ظبی ممالک سے است زیادہ اشتادات

ہوتے ہوتی ہیں۔ الجائر کی فان جگی اور حرب۔ ال جاتے ہیں کہ انسی تطانداز کرنا مشکل ہے كيونكداس ا الحيادات كى الى حالت بسر موتى ب اسرائیل امن معابدے ے متعلق مذاکرات کا جو جس سے فطرآان کے معیاد می اصافہ ہوا ہے۔ کوریج الحیاہ نے پیش کیا ہے وہ کسی مجی حربی یا الشرق الاوسط ، جس کے مالک مجی ایک انكريزى اخبارے بسررباہے۔ سعودی میں دوسرا بڑا اخیار ہے جو لندن سے شالع الحياه يااس جيب دوسرے اخبارات يرسعودي

موماے ۔اس کی پالسی مجی تقریباوی ہے جو الحیاہ عرب کے حد سے زیادہ پڑھے ہوئے اثرات کے كى بدلكن القدى جس ر فلسطينوں كاقبندب مخالف صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس کے صحافیوں کو ، ایک آزاد اخبار ب اور اکثر سعودی عرب کی یالسیوں کی تنقید مجی کرتا ہے۔ راھے لکھے عربوں مي القدس كاني معتبر تصور كياجاتا يـــ

بقیه صفحه ۱۲ پر

# ان کاڈنکاسارے عالم میں بجتاہے آسمان ان کے ایمان کی گواہی دیتاہے

#### مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہل اور بیوقوفوں کے ساتھ بیوقوف نہیں بن جاتے

الله تعالى نے اپن كتاب قرآن كريم ميں التد مومنن کے جن اوصاف کا ذکر فرمایا ہے ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مومن النے لوگ بن جو جابلوں کے ساتھ جابل سس بن جاتے ۔ بوتوفوں کے ساتھ بوتوف سی بن جاتے ۔ وابیات باتیں کرنے کی عادت نہیں ڈالتے ۔ بلکہ وہ اليے لوگ بي جن كاؤلكا سارے عالم س بجا ہے . اسمان ان کے ایمان و عبودیت کی کواسی دیتا ہے۔ اللہ نے اینے بندول کی ست سی صفات کا ذكر كيا ب اور مس اين اندر ان صفات كو يدا كرنے كى تلقين فرمائى ہے ۔ لهذا ارشاد بارى ہے " الصايرين و الصادقين والقائنين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار "۔ ان صفات کے حامل لوگوں کو اللہ نے عبادالر حمان کا لقب عطاکیا ہے۔ یہاں غورطلب پہلویہ ہے کہ بیاں خالق کاتنات نے عبید كالفظ نس استعمال كيا \_ سادے انسان اللہ كے بندے اور غلام ہیں لیکن صروری نہیں کہ جو غلام ہو

وه عبودیت کاحق بھی ادا کرے اور عبادت ي آماده مو - اى طرح مومن بول ياكفارسب الله کے غلام بیں جب

كه صرف مومنين اليے بي جنسي لفظ عباد ے مصف کیا گیا ہے یعنی کہ وہ عبودیت کا حق ادا كرك اين قدر و مزات الله كي نظرون من يراهات بیں۔ عبوریت وہ مقام عظیم ہے جبال اللہ کی رحمت بندے ری جادوں طرف سے اپناسایے دہی ہے۔

يه وه لوگ بين جب الله كى بنائى موئى زمين ير چلتے

مكنت مرشح نهس موتا بككه ان باتوں کے بجانے کی کونہ سكون وقار اور اعتدال جهلكتا ہے ۔ وہ این خامیوں اور خوبیول ۱ این آمارت اور غربت کا اندازہ لگانے می تعی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ بس کہ جو اللہ کے اس فرمان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارص و لن تبلغ الجبال طولا (

زمین ہے جوڑے ہوکر اور ایک ایک کر مت چلوتم لمجی زمن کو پھاڑ نسس سکتے اور ید ی اتنے لیے ہوسکتے ہو کہ بیار کو چھونو)۔جب جابل لوگ ان سے

ان تعلیمات کی روشن میں دیکھا جائے تو اللہ کے عبادت گزار بندول میر مشتمل امت براعتبار سے اسراف و بخل کے درمیان کے لئے شرف عظیم کی حیث رکھا اعتدال وتوازن كانمونه بن كرسامة آتى ہے۔

مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں اور جالت کا جواب اجھائی سے دیتے بس جیسا کہ ایک بی کاواقعہ ہے کہ ان کی قوم نے اسس مار مار کر لہو لمان کردیا پھر بھی اس کا جواب اس دعاء سے دیا کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما بے شک ب

لوگ نہیں جانتے ۔ ایے بندول کی یہ حالت رہتی کے خوف سے ان پر رقت طاری رہتی ہے اور ہیں توان کی چال سے کسی طرح کا غرور و تکبراور فرو ہے کہ دن میں تو وہ زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے انسیں یہ فکرستاتی رہتی ہے کہ کس ایسانہ ہو کہ ایم

حاب ان کے اعمال قبول مذکتے جاس تو وہ جبنم کا حصہ بنادیتے جاس کے تو انہیں اللہ کے سواء جانے یناه اور کمال طے گی۔ واضح رے کہ دوزخ كريه المظرتو ہے ی اس کے ساتھ ی بات بی ہے کہ اس مل کسی بھی آرام

وراحت كاتصور نهس ہوئے اپنے فرائص انجام دیتے ہی اور حمالت اور کیا جاسکتا اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب جبئم اور عذاب قبر جابل لوکوں سے کریز کرتے بیں وہ اپنی راتس اللہ کے حصور می رکوع و مجود کی حالت می گزارتے دونوں سے اللہ کی بناہ مانگا کرتے تھے۔

اللہ کے نیک بندے این عام زندگی کی

كرتے بين جو واجب و مستحب مول وه اس بدايت كوبمسية ذبن كشي ركهت بس كه وكلو والشربو ولاتسر فو ان لا یحب السرفن - اسراف سے اجتناب کی حكمت يه ب كرالله تعالى مر شخص سے سوال كرے گاکہ دنیاس جو بھی مال و دولت اسے حاصل تحااور جس سے اس نے اپنے لئے اسالشس میاکس وہ اس نے کہاں سے کمایا تھا اور اسے کن مقاصد میں خرچ کیا۔ یس اللہ کی رصا کے طالب اسے مال کو بے فاتدہ کاموں میں خرچ نسس کرتے بلکہ بمیشہ اقتصاد کو

مد نظر کھتے ہیں۔ اس می اتنی کوتی بھی سس کرتے کہ بخل کی صدوں کو چھولس اور حقدار کو اس کے حق ے محوم کردس کیونکہ یہ بات اللہ کی ناراصنگی کا سبب بنت ہے۔اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخل کوسب سے برامرض قرار دیا ہے۔

ان تعلیمات کی روشن من دیکھا جانے تو اللہ کے عبادت گزار بندوں پر مشمل است بر اعتبار ے اسراف و بخل کے درمیان اعتدال و توازن کا نموندین کرسامن آتی ہے جودومتعنادصفات بس

سارے انسان اللہ کے بندے اور غلام ہیں لیکن صروری نہیں کہ جو غلام ہووہ عبوديت كاحق بهى اداكر اور عبادت يرآ ماده مورسب اللدك غلام بي جب كد صرف مومنين الي بين جنس لفظ عباد سے متصف كياكيا ہے يعني كه وه عبودیت کاحق اداکر کے اپنی قدر و منزلت اللہ کی نظروں میں بڑھاتے ہیں۔

صروریات کی تلمیل میں داسراف سے کام لیتے ہیں کو اگران میں کی ایک کا بھی انسان پر فلم ہوجائے اور نہ بخل برتے ہیں بلکہ دونوں کے درمیان کا توانسانی زندگی میں برسط پر خلل واقع ہوتا ہے۔ راسة اختيار كرتے بي اور انسي معاملات ير خرچ

۔۔۔۔۔کویااس طرح وہ اپنے نیک اعمال برپانی پھیرتا ہے

سوال: بعض سلمانون خصوصا مراقش میں پر عجیب ومزيبدس ديلمي گئے ہے كم مال اپن بين كى كردن کے اور کسی توکدار چزے تین متوازی کیری بنا دی ہے ان خراشوں بر نمودار ہوجانے والے کوشکر ہے مس کرکے لڑکی کو کھلادیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس سے بعض کلمات ادا کروائے جاتے ہیں۔ اس طرح مال کے خیال کے مطابق این بیٹ کی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اے کوئی صرر نسیں مینی یانا۔ اس عمل کے دیکر طریقے مجی بس۔ اس کے بارے میں شری مکم کیاہے؟

جواب بے مل منکرات میں سے ہے اور صریحاایسی خرافات ہے جس کی کوئی بنیادی سس ایساکرناکسی طرح جائز شمیں بلکہ اسے چھوڑنا اور رہبز كرناچاہتے ـ مذكورہ مال كايد خيال كدوه اس عمل سے این بین کی عصمت کی پاسداری کرتی ہے قطعا باطل ب جس كاكوئي شرى جواز منس ـ لهذا ايساكرني والے کو سی مشورہ دیا جاسکتا ہے کہ وہ اس سے باز آئے۔ اہل علم حضرات کو مجی جاہتے کہ وہ ایسی بے بنیادر سوم سے لوکوں کومنے کریں کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو لوگوں تک سیخانے کی

سے زیادہ در داری انبی کی ہے۔ الوال: \_ كيام دك لن والله الله الله بشمول شرمگاہ ینڈلیوں تک کے بال صاف کرنا حائز ہے اس طرح کہ عور تول یادیگر اہل کتاب وغیرہ سے تشبه کی نبیت بند ہو ؟ ۔

جواب, \_ جم كے بالوں كى صفائى جاز ب اكراس كامقصد جبياكه ذكركياكيا عورتوس ياكفار سے تھب نس ہے۔ یہاں اصل بات اباحیت کی ب مسلمان رکوئی چزبغر محوس ثبوت کے حرام قرار نہیں دی جاسکتی اور ایساکوئی جوت ہے نہیں جس سے مذکورہ معاملے کاحرام ہوناظاہر ہو۔ قرآن و سنت کی اس معلمے میں خاموشی اس کی اباحیت کی دلیل ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفائي کے صمن میں جن باتوں کا ذکر فرمایا ان میں مو کھوں کو ترشوانا ، ناخن کروانا ، بفل کے اور شرمگاہ کے بال کی صفائی ،مرد کے لئے سر کے بال مونڈنا اداڑھی رکھناوغیرہ شامل ہیں۔

سوال: \_ كوئي شخص مسجد مي اعتكاف كي حالت میں ہواور اے احتقام ہوجائے تو کیا حکم ہے

اور كيا الك الك مساجد من اعتكاف من بعض والے لوگ ایک دوسرے سے مل جل سکتے ہیں یا کسی اور وہاں سے جاسکتے ہیں؟

آپ کے سوال اور ان کے فقہی جوابات

90

جنابت یا ایام کی

حالت مين تفسير، فقه •

ادب ایمانیات فقد اور ادب موصوعات بر كابول

كامطالعه جائز ہے۔ بال ان حالتوں من قرآن كريم يد

تلاوت کے طور پر نہ دعاء کے طور پر اور نہ سی کسی

سوال: \_ اگر کوئی مخص ایے علوم کے حصول

س این مصروفیت یا اسے کام وغیرہ کے باعث

جس کا شرعی علم سے کوئی تعلق نسس ۔ قاصر رہنے

کے لئے عذر پیش کرتا ہے توکیا اس کا یہ عذر قابل

ہے جبکہ علم عاصل کرنا فرض عین ہے۔ یہ ایسابی

جواب إ\_ دين كاعلم حاصل كرنا فرض كفايد

معلطے میں استدلال کے طور ریزھا جاسکتاہے۔

بس اور راتوں کا سی قیام رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن

ہے،۔ یہ لوگ غافلوں کی طرح بوری

رات نند کے مزے نس لوٹے بلکہ

مصروف عبادت ره كر الله كي رصنا علية بس \_ الله

کے بندوں کی خصوصیت یہ مجی ہے کہ وہ عذاب

جہتم سے امان کی دعا مانگاکرتے ہیں کیونکہ جہنم خراب

ترین مقام و تھکانہ ہے۔اللہ اور رسول کے فرمان بر

ان كا يقين كابل و پخت موتا ہے ۔ اللہ كے عذاب

جواب: \_ اگر کسی شخص کو مسجد من اعتكاف كى حالت من احلّام بوجائے تو اس كے اعتکاف کو کوئی صرر نہیں سینے گا باں اس پر مسجد ے لک کر جنابت سے یاک ماصل کرنے کی غرض سے عمل واجب ہوگا۔ احتلام کاہونا یانہ ہونا جونکہ اس کے اختیار میں سس ہے اس لئے اس یر کوئی مواخدہ نس کیا جاسکتا ۔ جال تک ساجد کے محتلفین کاایک جگہ سے دوسری جگہ جاکر آیس میں لے کا تعلق ب تو اگر ان کے ملنے کا مقصد دی معاملات میں رائے مفورہ کرنا ہے جس سے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جاسکے اور بھلائی کی طرف راغب کیا جاسکے اور قرآن قمی کو عام کرنے کی سبس پیدا کی جاسکے تو اس می کوئی حرج نسس لیکن اگروہ اعتكاف كى حالت مل اين عزيز واقارب كے سال جاما ہے اور دنیاداری کی باتوں میں ان کے ساتھ

وقت كزارماب تواس طرح وه اينه نيك اعمال إ

شادی کی اور دونوں سے اولاد ہوئس اور ایک دت کے بعد ان کے عزیزوں کی شہادتوں سے یہ منکشف ہوا کہ دونوں بویاں رضاعی بسی ہیں ۔ ایسی کویا پانی پھیرتاہے۔ سوال: \_ كيا ایام یاجنابت کی حالت س دی كتابول مثلا حديث و تفسيركا مطالعه جائز

المن كي كوسشش كرني جائية .

سوال: \_ اگر کسی نے دو عورتوں سے

صورت مي تخص ذكوركوكياكرنامان ٩-جواب : \_ اگرية ثابت موجلے كه دونوں بويال آپس مي رصاي سني بي توجس عورت سے بعد میں شادی ہوئی اس سے لکاح باطل قرار پلے گا اور ضروری ہے کہ اسے چھوڑ دیا جلتے۔ کنے کامطلب یہ نسیں کہ طلاق یافعے کے ذریعے اسے چور دیا جانے بلکہ دوسری عورت سے نکاح کا بطلان اور اس كافساد خود بحود ظاهر موكيا ـ اورجو اولاد اس دوران دوسری عورت سے بول کی وہ شرعا اس کی اولاد ہیں۔

# جيكداراشيائے خوردنی کتنی مفيد کتنی نقصانده

#### غذائی اشیاء پر ضیاء یاشی کینسر جیسے امراض کو جنم دے سکتی ہے

و اشاء کے تحفظ میں مستعمل غذا فی جراثیم کش کیمیانی مادوں کے ملک درات کے باقی رہ جانے جیے مکن عطرات کے پیش نظر ملک کے معروف ڈیار تمنظل اسٹوروں نے مدورجہ دروں رس گاما شعاعوں سے کام لینے کا فيلدكياب باكر خصوصا مالوں كوجرائيم سے ياك صاف رکھا جلے اور حفظان صحت کے اصولوں کو بوری طرح برما جلسكے \_ حكومت بند نے حال بی میں سالوں اور سبزیوں جیسے الو اور پیاز یر صنیاء یاشی کی یعن چکدار بنانے کی اجازت دے دی ہے اور امید ہے کہ اتدہ قیموں وال اور دال کو مجی صاباری کے عمل سے گزارا جاسکے گا۔ اس سلیلے مس مختف راس یانی جاتی بس - ایک طبقه کاخیال ہے کہ اگر مكومت ليخ مصوبه من كاسياب بوكي توستى صروری اشیاء جراثیم کے اثرات سے گاما شعاعوں کے در لیے فراب ہونے سے بھائی جاسکس گی۔ دوسراطبداس خیال کا حای ب که صنیا، یاشی عوام

كى معت كے حق مى ملك ثابت بوگ اں معلطے کامشکد خزیلویہ ہے کہ بت سے بورونی ممالک اور کی امری ریاستوں میں یا تو صنیاء یاش شدہ عداول کی فروخت بند ہے یا ان بر اخت یابندی مے ۔ بعض مالک صرف برآدات کے معمد سے اس کی اجازت دے دیتے ہیں اور بعن اله بن جو اس عمل كو محص مالول تك مدودر کے کے قائل بی جو ہندوستان کے مقابلے مي برون مالك مي ستى كم تعداد مي استعال

منیا یافی کے تیس سرکاری رجان کو بھانپ ارم کر بداری محت اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں

نے قذائی تابناکی کے بارے میں لوگوں کو معلومات کے مطابق بوروپ کے 36 میں سے صرف 11 فراہم کرنے کی مم چلائی ہے۔ سٹرے وابسة ابر ممالک اليے بس جال غذائی تحفظ كايد طريقد رائج ب

غذائيات اور واكثر وم ونكث اور سائنس کے تجربہ کار معلم اور انرحی الميشكس داكثر افوک کار کے مطابق یہ تصور این جگه يركوني معني نهي ركمتاكه انتناني طاقتور كاما شعاس غدا س موجود صرف نقصان ساتنسدانول سے ده جراميم كوسى بلاك متفق نس ہے اور کرس گی۔ حقیقت تو

یے کہ جاشم کے ساتھ ست وائن اور ازائم یہ دعوی کرتا ہے کہ بھی مقدار کی صنیا. یاشی مجی بورى طرح تباه بوجاتے بي-

مطوم ہوگا کہ سب سے پہلے سویڈن میں اسٹراء بریر دورث میں واضح کیا ہے کہ عدا کو گا شعاعوں سے

غدائی اشیاء کی صنیاء یاشی ممل طور ابد - 1957 س برى نے تجارتی سطح بر مسالوں کی منیاء یاشی کا طریقہ اختیار کیا لیکن اس کی

مصرتوں کا انکشاف مونے یر ایک می سال میں اس سے دست کش ہوجانا بڑا ۔ غذائی صنیاء یاشی ورزدلند اسرما اسريليان نوزى ليندادر لميشياس مى ممنوع ب - امر كى جريد "سيف فود نيوز"

بير ساتنسدانوں کا خیال ہے کہ دس ملین وولث سے کم کی بھی خوراكول كى منياء ياشى

عدائی اشیاء س نقصان ده حد تک تابکاری کا باعث سی بنے گی ۔ تاہم ایک طقه ان

عداؤں کی محمیاتی میت کو تبدیل کردے گی۔ خود مختار صنیا. یاشی کی عالمی صورت حال یر نظر ڈالس تو مشاورتی ادارے لندن فوڈ کسین نے این ایک

تربان سال قبل منیا. پاشی کا ایک اور تشویش ناک پهلواس طریقه کار کایه ہے کہ ملاوث شدہ یا اندر سے خراب ہوجانے والی اشیاء خوردنی بھی محص اور سے تروتازہ نظر آئیں گ۔ می تقیاتی زوال مزيديد كدايساكوني معتبر بيماداب تك نهس بن ياياجس كىدد سے يقن كيا المدك من كي اور جاسك كركس آئيم كى صنياء يا في بو چكى باوركس كى نهي-

> گزارنے کے تیجے می ان میں واقع ہونے والی تبدیلیاں ریڈیولائٹ کے نام سے مروف مفر كيمياني مادے ان مي پيدا كرتى بير - اور مشكل يہ ہے کہ ان مادوں کی شناخت نسس کی جاسکتی۔

ا کیاور تشویش ناک سلواس طریقه کار کایہ ہے کہ پدا ہوجاتے ہیں جو کینسر جیسے امرامن کو مجی جنم ملاوث شدہ یا اندر سے خراب ہوجانے والی اشیا. خوردنی بھی محص اور سے ترونازہ نظر اس کی . اسس خراب كرنے والے جراثيم تو صنيا. ياشى كے اڑے خم ہوسکتے ہی لین تقدر کی جگہ لے لینے والے ٹوکسنس کا فائر ممکن نسس ۔ مزید یہ کہ ایسا كوني معتبريمانداب تك نسي بن پاياجس كى مدد

ے یہ یقن کیا جاسکے کہ کس انیم کی منیا، یافی

امريكن جرنل ال مكينكل نوريث مي شالع نشيل المني فيوث ال نوريش كى ايك ريورث شاہدے کہ سو، تقدیہ کے شکار پانچ بحوں کو صنیا، یاش شدہ کیوں سے تیار کردہ کھانا مخصوص عرصے مک کھلایا گیا تو ان س چار بچے اسے تھے جن کے فلیوں می غیر معمولی رفتار سے کروموزون کی

يه تصوراين جلد يركوني معنى نهيس ركها كدانتهائي طاقتور كاماشعاعيس غذامين موجود صرف نقصان دہ جراثم کو بی ہلاک کریں گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جراثيم كے ساتھ بت والمن اور انزائم بورى طرح تباه بوجاتے بس۔

ہو حلی ہے اور کس کی سس۔

بندوستانی ساتنسدال اور فود پروسسینگ اندسری سے متعلق اہم افراد مجی منیا، یافی کے حق س سس بس ـ وياد منت اف نو كلير ارجى س وابسة ره ميك واكثرونين ريران جواب مبتى كے سنرفار بولسك استزيز كے سريداه بسي خيال ظاہر

اکیا ہے کہ صیاء یاشی ہمارے ملک اصافہ کردے گی۔ اب کی صیا

یاشی کے معزا اُرات کے گرائی سے جو مطالع کے کے بس ان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ غذائی اشياء ير صنياء ياشي ان مي منى جنسياتي خصوصيات پیدا کرتی ہے اور ان می ایے حد درجہ مملک مادے

تشكل مون كى اوريه علاست عموما كينسركى طرف لے جاتی ہے جب کہ صنیاء یاشی کی مقدار طومت ہندکی منظور شدہ ایک ملن "ریڈ" سے کم می۔ جب ان بحوں کو یہ غذادینے کاعمل بند کردیاگیا تو ان کے اندر ناقص فلے بننے کاعمل بندری رک گیا۔

منیاء یاش شدہ کیسوں کھانے کے خطرات کی تصديق جوبول اور بندرول يرجوف وال تجربات ے بھی کئے ہے۔ تاہم چن س اس مدان س ج تجربات ہوتے ہیں ان سے مفی جنسیاتی اثرات کی تصدیق سس ہوتی اور ای لے محققوں نے یہ تتجہ نکالاے کہ سونے تقدیہ سے متاثر افراد کو صنیاء یاش شدہ عداوں سے نقصان سیخ سکتا ہے اور خصوصا نووان اس کی زوس اسکتے بس کیونکہ ان کے جسم س ڈی ان اے کی در سکی کی صلاحیت کمل سس

# چکنائی دار کھانے صحت کے لئے مضربوسکتے ہیں

کی بونوری اور مانك كانك اى شك كانك وائے انداد مرطان کے محقین کا خیال ہے کہ انوں نے دبل ر غیر تمباکو نوش خواتن می چھیے کے سرطان کے مرض می بدا ہونے کی يرحى مونى شرح كاسب دريافت كرايا ب\_انهول نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اس سنلے کا جواب مجی ہوئی ہے۔ ایس عداول می تلاش کیا جاسکتا ہے جو چین گرانوں

رائ چیم در می جارجم بوجاتے بی اور مرض

مي عام طور ير يكت بي اور وى انسى مد درجه م عوب تقنن نے دریافت کیاہے گوشت کی ایسی اقسام شامل

مشتل ایک جاعت نے جودہ سال کے مسلسل تحقق و مطالع کے بعدیہ تیجہ نکالا کہ چن می عیموے کے کیسرے متاثر نوائین کی شرح فصد زیادہ کیوں ہے۔ اس بات کی تصدیق ہفتہ وار

ان میں سرطان کی علامتی بوری طرح سے اس بناء پر موجود پائی گئیں کدان میں سے تدارک کے ساتھ ساتھ كاتيية فاندان ع تعلق كعلامت باورساجي ديثيت كايمانب

> زندگی میں کمی تمباكو نوشی نسس كی اور اگر كی مجی تو نکورہ دونوں اداروں کے طبی ماہرین پ طرح سے اس بنا، پر موجود پائی کئیں کہ ان میں سے

مطانیے کی اس قبل کی خواتین کی شرح سے پیاس مثرے فاتر می شائع ہونے والی ایک داور ف می

جن عورتوں پر اس سلسلے میں تجربے کئے گئے خواہش پر قابون رکوسکس تو کم از کم اتنا کرلیں کہ اس

بس ان عداق م جدا کہ اکر چکنائی دار کھانوں میں رغبت رکھتی بیں کیونکہ وہ ان کے نزدیک ترقی یافت اور اعلی اندی سزیاں اور پھل

بیں جن کے اندر سے لکنے والے مادے خون کے ان میں سے ایک تمائی تعداد ایسی تھی جنوں نے روسس کی بوتی بطح کا گوشت شامل بوتا ہے جو بذات فود پاس فیصد مرض کے لئے ذمردار ہے۔ بانگ کانگ سی گذشتہ تین دباتیوں کے دوران برائے نام۔ مجر مجی ان میں سرطان کی علامتی بوری چھپھڑے کے کیسریں بسلاافراد کی تعداد میں تین

اکر چکنائی دار کھانوں می رخبت رکھتی بس کیونکہ وہ گنااصافہ بوچکا ہے۔ ان کے نزدیک ترتی یافتہ اور اعلی کھاتے سیتے ہونے کی موروثی علامات نسس ملتی اس لئے خاندان سے تعلق کی علامت ہے اور سماحی حیثیت کا طی ماہری نے ایسی فذاؤں کے استعمال سے

خبردار کرتے ہونے لوگوں کو بدایت کی ہے کہ وہ چین کھانوں سے اول تو رہز کریں اور اگر اس کی

ا صرور کھائیں کیونکہ عام اطور ہر اس کھانے میں

کہ ذہبی امور اور سماجی رسوم میں ان کے بیال عود وینکہ چن می چھپوڑے کے کینسرے متاثر ،لوبان وغیرہ سلگانے کارواج ست زیادہ ہے۔لیکن نی تحقیات نے تمام تصورات کو باطل کردیا ہے۔ تجربے کے لئے خواتین کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اور روسٹ عداقل می پیدا ہوجانے والے زہر ملے

جاپان ایسا ملک ہے جہاں بوری دنیا میں معدے کے کینسر کے سب سے زیادہ واقعات رونما ہوتے ہی کیوں کہ وہاں کے باشندے سرکہ ملی ہوتی غذاؤں اور نمک لکی مچھلی کے ست شوقین بتر

مادول می مزب می چیسورے اور گھے کے کینسر مردوں کے مقالے می تمیاکونوشی کی عادت عورتوں می خاص کم ہوتی ہے اس لئے ان ہراس تجريے كى كامياني كازيادہ امكان بھى تھا۔ اس مطالع سے قبل ماہر بن کاعام تاثریہ تھاکہ چینی عور توں س چھپھڑے کے کینسری وجہ یہ ہے کہ وہ کی کئ کھنٹے باورجی خانے میں کام کرتی ہیں اور اس دوران اس س سے اٹھنے والے انجرات ان کے نظام تنفس بر مصر الروالة بس ياابك اور وجديه محجوس آتي تھي

کے اسباب سے شوب کیا جاتا رہا ہے اور جایان س اے بڑی مد تک معدے کے کینسر کا سبب مجھا جاتا۔ جایان ایسا ملک ہے جبال بوری دنیا س مدے کے کیسر کے سب سے زیادہ واقعات رونما ہوتے ہی کیونکہ وہاں کے باشندے سرکہ ملی ہوئی غذاؤں اور نمک لگی مجھلی کے ست شوقن ہی

### ایک فلسطینی جاں باز اور ایک اسر ائیلی جاسوس کی مشتر که کتاب

# ا کیے جاسوس کی "سرد دماغی "اور ایک کوریلا کے جوش وخروش کانا در نمونه

تھرہ دونوں کابیں پی ایل او ر مر اور اسرائیل کے مابین ہونے والے اوسلو معابدے کے بعد لکھی گئی ہیں۔ ان کابوں کے مصنف کی نہ کسی حیثیت س فلسطین تحریک اور سلسلہ امن سے متعلق رہے ہیں۔ سی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں تحریر کی ہیں جو ایک عام قاری کو معلوم نہیں ہیں۔

سلی کتاب حنان اشراوی کی ہے جو اوسلو معاہدے سے قبل فلسطینی و اسرائیلی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے وقت فلسطینی وفد کی ترجان تھیں ۔ این صاف ستھری انگریزی ، رم گفتاری اور دلائل سے انہوں نے ایک دنیاکوا پناگرویدہ بنالیاتھا ۔ اس وقت جو بات یہ تو انہیں اور نہ کسی اور عام انسان کو معلوم تھی وہ بیا کہ تی ایل او اور اسرائیل اوسلوس خفيه مذاكرات كررس تقے بظاہر به خفیہ مذاکرات حنان اشراوی کے لئے تکلیف دہ اور بے عرتی کا باعث ہونے چاہتے تھے کر انہوں نے اسے کسی احساس کا اظہار کرنے کے بجائے انہیں باوقار انداز می قبول کیااور واشنکٹن می وبائٹ باؤس کے لان ر معامدے ر دستھط کرنے کی تقریب میں شرک مجی ہوئیں ۔ کتاب میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اشراوی نے کسی قسم کی تلخی کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ یہ کہ کر حمایت کی ہے کہ اوسلو معاہدے یا بذاكرات كے لئے راسة بموار كرنے والوں مس خود ان کا بھی ہاتھ تھا۔ کیونکہ بہت ملے انہوں نے حیفہ کے ایک اسرائیلی روفسیرکورملہ س اسنے کھریر بلاکر بی ایل او کے ایک اہم لیڑر سے اس کی خفیہ ملاقات

ملی ٹائمزمیں تصرے کے لئے کاب کے دونسخ آنالازی ہیں۔ تجرے کے لئے كتابوں كے انتخباب كاحتى فيصله اداره كرے گاالبية وصول ہونے والى كتابوں كا اندراج ان كالمول مي صرور مو گار

ایک وقت ایسانجی آیاجب مرکوئی اشراوی بر

بلاشبه اشرادي ايك پيدائشي خطيب و اديب ہیں۔ لیکن اگر ان سے یہ کہا جانے کہ وہ رابطہ عامد کے لئے ایک مناسب شخص ہیں اور اس ضمن س انسوں نے مسطینیوں کی بڑی خدمت کی ہے تو وہ جھلاہٹ کا اظہار کرتی ہیں۔ اس کے برعکس ان کا اصرار ہے کہ وہ ایک پالسی ساز اور مجابدہ ہیں اور تقریبا 17 سال تک اسرائیلی افسروں سے نبرد آزما ربیں ۔ خاص طور سے اس وقت جب وہ بیترزیت نونیورسی یر دهاوا بولتے ۔ واضح رہے کہ مذکورہ بونیورسی میں اشراوی پر دفسیراور ڈین ہیں۔

كآب كا زياده تر صد اشرادي كي سفارتي

نے ان کی یہ کم کر حمایت کی کہ "وہ ہمارے سروں کا تاج بي " - ليكن جب غازه يئ س محدود اختيارات کی فلسطینی انتظامیہ قائم ہوئی تواشراوی نے اس س شركت سے انكار كرديا۔ ليكن خود كومشغول ركھنے اور فلسطینیوں کی خدمت کے لئے انہوں نے حقوق انسانی سے متعلق ایک نئی تنظیم قائم کرلی۔ دوسرى كتاب بسام الوشريف سابق كوريلااور

موجودہ مشیریاسر عرفات اور موساد کے ایک سائق ایجنٹ اوزی مد تعیمی نے مشترکہ طور ر اللمی ہے۔

اعراض كرنے لكا تھا ليكن اس وقت ياسرعرفات

دونوں مصفول نے اپنے اپنے حالات زندگی اس نقط نظرسے تحریر کئے ہیں کہ امن ہی ان حضرات کی متعلقہ قوموں کے حق میں ہے۔ اوزی کے طرز تحریرے ایک تربیت یافیة سیکسرٹ ایجنٹ کی "سرددماغی" شپکتی ہے جبكه بسام كى تحريرول مي ايكوريك كابوش وخروش نظراتا ب-

معات سے بحث کرتا ہے ان س سے کھ فلسطین یہ ایک اعتبار سے بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ دونوں شرکی کاروں کے ساتھ مر زیادہ تر امریکیوں اور ی تھی انتہا پند تھے۔ بام اسرائیل کے جانی دشمن اور اوزی فلسطینیوں کو ختم کرنے کے درب اسرائیل کے ساتھ وہ سفارتی تعلقات و مذاکرات بس جو 1991 ء س منعقد ہونے والی میررڈ امن تھے۔ بسام نے ایک بار بڑی کامیاتی سے ایک کانفرنس کے درمیان یااس سے پہلے زیر عمل آئے۔ اسرائیلی طیارے کا اغوا کرلیا تھا۔ وہ جارج حباش کی اشرادی نے اوسلو معاہدے ہم مجی تقصیلی روشن بائیں بازو کی تنظیم سے وابست تھے اور ان کا مقصد

فكرى و نظرى محاذير بحى سركرم ربة ـ اسرائلي انس کافی خطرناک تصور کرتے تھے۔ 1972ء س موساد نے ان کے یاس ایک یارسل بم بھیا جس ے ان کی ایک آئھ اور کی انگلیاں صالع ہو کتیں اور حيره مع بوكرده كيا۔

اسرائیل کوصفیہ ست سے مطادیناتھا۔وہ یروشلم کے ا یک پانچ سوسالہ قدیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔

1948ء میں اسرائیل کے قیام کے بعد ان کا خاندان

منتشر ہوگیا اور انہوں نے آزادی فلسطین کی جنگ

س خود کو جھونک دیا ۔ بسام نه صرف عملا گوریلا

دونوں مصنفوں نے اپنے اپنے حالات زندگی اس نقط نظرے تحریر کتے بن کہ امن می ان حصرات کی متعلقہ قوموں کے حق میں ہے۔ اوزی کے طرز تحریر سے ایک تربیت یافتہ سیرٹ ایجنٹ کی" سرد دماغی " فیکی ہے جبکہ بسام کی تحریروں س ایک کوریلے کا جوش و خروش نظر آنا ہے۔ کتاب کا زیادہ تر حصہ بسام نے تحریر کیا ہے اور خوب لکھا ہے

۔ دونوں کی تحریروں کامقصدیہ بتانا ہے کہ کس طرح مخالف قیمیوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے اور پھر کس طرح حالات نے انہیں ایک دوسرے کا دوست بنادیا۔ اوزی کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ وہ



اسرائیل کے جارحانہ تملے اور اس میں معصوموں کے قتل عام نے اس کی کایا پلٹ دی۔ انہوں نے خود سے یہ سوال کیا کہ معصوموں کو قتل کرنے سے اسرائیل کوکیا فوجی فائدہ ملاہے ؟ خودے او تھے گئے اس سوال نے انہیں این زندگی کے بارے میں از سرنوغور کرنے یہ مجبور کردیا۔

اوزی کی طرح بسام نے بھی اپن آپ بیتی قدرے تفصیل سے بیان کی ہے ۔ انہوں نے 1960 ، اور 1970 ، کے اپنے کارناموں پر تفصیلی روشی والنے کے علاوہ یہ مجی بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے جارج حباش کو چھوڑ کر 1988ء میں عرفات سے

بقیه : صفحه ۱۳ پر

جس طرح ان کے رزق تقیم کئے بس ۔ بے شک

سب سے اجھا موٹس وہمدرد عزیزوں کے معالمے بر صبر کرنے والا اور ان کی غلطیوں اور خطاوں کو خاموش سے برداشت کرنے کی عادت ڈالنے والا

#### آپ کی الجهنیں

## آپاین بهن کو آبسته آبسته شدت پسندی کی داه سے مزم خوتی کی طرف لائیں

سوال : مرى ايك بن بي و بفعنله تعالى دين دار واقع بوئي ہیں ۔ کیکن معاملات زندگی میں شدت پسند ہیں ۔ دوسروں کی غلطیوں رہ وہ انکشت نمائی کرتی ہیں اور اعلانیہ اس رے تنقید کرتی ہیں اس دعوے کے ساتھ كه امر بالمعروف اور نهي عن المنكر كابيي سحيح طريقة ہے۔ ہم نے انسی نصیحت و فضیحت کے درمیان فرق کو سمجھانے کی سبت کوششش کی لیکن وہ ہیں کہ کوئی بات سنت ہی نسیں ہیں۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ان یر اعلانیہ تنقید کرے توان کا یارہ بے حدچرہ جاتا ہے اور یہ بھول جاتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ان کارویہ کسیا ہے۔ اُٹھی کے ساتھ یہ بات بھی ہے که وه خاصی مهذب بس تلاوت قرمان کا استام کرتی بي دين مجانس مي جي شركت كرتي بير ـ ان كي بس اسی معالمے می خود پسندی نے میرے بست سے عزیزوں کو ان سے متفر کردیاہے سال تک کدان کی

وجدے مس بھی اپنے علقے سے کٹ کر رہ گیا ہوں۔

تحجے مشورہ دیں کہ اس معاملے میں میں کون

اگرآپ کسی الجمن میں بملاہیں یاکسی اہم مسئلے روفیصلہ ند لینے کی بوزیش میں ہیں جس ہے ہ پ کی زندگی کاسکون درہم برہم ہوگیاہے تو آپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ ہماس کالم میں آپ کی نفسیاتی الجھنوں کو دور کرنے کی بوری بوری کوششش کریں گے۔ (ادارہ)

ساطريقة كاراختيار كرون ؟-جواب المصن اخلاق ايسي اعلى قدرہے جس کے ذریعے بندہ مومن دنیاو آخرت دونوں میں بلند مرتبہ حاصل کرتا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اکی موقع پر ارشاد فرایا که ایمان کے اعتبارے بسرین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے احجا ہو اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ لطف و کرم کا

اصلاح کی غرض سے تصیحت کرنے کے معالمے من اگر کوئی رسول

علیہ وسلم جس کو نیکی کی ہدایت فرماتے اس کے اکرم صلی الله علیه وسلم کے اسوہ حسد بر عور کرے جذبات واحساس میں شریک ہوکر اس کے مونس و تواسے معلوم ہوجائے گا کہ ہمارے نی صلی اللہ

ہمدرد بن جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے أبك بارام المومنين حضرت عائشه صديقة رصني الثد تعالی عنها سے فرمایا کہ اسے عائشہ اللہ تعالی مونس

ہے جس کی مثال حضرت بوسف علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق اس فرمان الهي مس ملتي ہے كہ جس نے تقوی سے کام لیا اور صبر کیا تو اللہ احسان کرنے

اصلاح کی غرض سے تصبحت کرنے کے معاملے میں اگر کوئی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے اسوہ حسنہ پر عنور کرے تو اسے معلوم ہوجائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم جس کو نیگی کی ہدایت فرماتے اس کے جذبات واحساس میں شریک ہو کراس کے مونس وہمدر دبن جاتے تھے۔

ہمدرد ہے اور ہمدردی کو پسند فرمآنا ہے اور ہمدردی کے بدلے میں وہ لوکوں کو ایسی دولت عطا کرتا ہے جوشدت و درشتی کے بدلے میں نہیں عطا کرتا۔ اس مقام ہر سائل کو سی مفورہ دیا جاسکتا ہے کہ وہ این بن کے معالمہ میں صبرو صنبط سے کام لیں ان کے ساتھ حسن معاملہ کارویہ ٹڑک نہ کرس اور ان کی طرف سے برتی جانے والی ہر شدت کو در کزر کردیں انس معلوم ہونا جاہتے کہ خالق کاتنات نے لوگوں کے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقیم کیا ہے کردار پر روشن ڈالی کئی ہو۔

والوں کے اجر کو صنائع سس کرتا۔ جیاکہ سائل نے اپن بن کی دینداری اور دین مجالس میں شرکت اور تلاوت تران کریم کے اہتام کی طرف اشارہ کیاہے انسس رفیة رفیة اس طرح بھی شدت پسندی کی داہ سے مزم خوفی کی طرف لایا جاسکتا ہے کہ انہیں ایسی کتابیں فراہم کی جائیں جن من اسلام کی دعوت پھیلانے کے اسالیب بحث کی کئی ہو اور اللہ کی طرف بلانے والوں کے

اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔

قران نه صرف یہ کہ جنوں کے

وجود کے بارے میں اثبات

جواب دیتا ہے بلکہ قرآن میں

ان اہل ایمان جنوں کا بھی ذکر

ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کی زبان سے قرآن کی آیاتِ سن

كرعش عش كراٹھے تھے۔ كويا

مسلمانوں کے نقطہ نظرہے تو یہ

بات مسلم ہے کہ ابلیس اپنی

تمام فتنه سامانیوں کے ساتھ نہ

صرف یہ کہ کس موجود سے بلکہ

سلسل اسلام کے غلبے کے

خلاف این بروگرام بر بوری

یکسوئی سے عمل بھی کررہا۔

ریاستنائے ایک کے قریب ، فلوریڈا کیوبا، دُومینیکن ربیبلک ، بور توریکو اور جزیرہ برمودا کے درمیان عين سمندر من ايك عجيب و غریب اور براسرار جگه واقع ہے جس کے بارے س اب تک کوئی معلومات انسانی علم سے بابررى ب البنة جب سائنس نے ترقی کی اور انسان سمندر اور خشکی کے راہتے مسخ کرتا چلا گیا تو اسے یہ جان کر انتہائی حیرت ہوئی کہ سمندر کا یہ علاقہ کچھ عجبیب وغریب براسرار سرگرمیوں سے عبارت ہے۔ انسانی سائنس نے ست کوشش کی کہ اس علاقے کے بارے س مزید معلومات حاصل کی حائے لیکن جو بھی بحری جہاز ادھر گیا آنا فانا غرق ہوگیا۔ یہاں تک کہ جب جنگی طیاروں سے اس علاقے کا سروے کرنے کی کوشش کی كئ تو مضبوط سے مضبوط ترين

طیارہ اس علاقے میں سینے می كريرا اور آنافانا سمندركي لبرون نے اسے لگل لیا۔ 1850ء سے انسانی سائنس مسلسل اس علاقے کا پیچھا کرتی رہی ہے۔ لیکن بے شمار تباہیوں کی وجہ سے اور اس حقیقت کے پیش نظركه اب تك اس مهم سے كوئى وایس لوٹ کریہ آسکا اسائنس دانوں نے اس علاقے کارخ ہی کرنا چھوڑ دیا۔ سائنس کی کتابوں اور انگریزی کی برای لغات مس اس علاقے کو مثلث برمودا یا برمودا ٹریکل کا نام دیاگیا ہے۔ جس کے بارے س ہماری لغات میں یہ لکھا ہے کہ ایک

نهس الهسكام

ليكن الجي حال مي مي

انسانی تاریخ کا ایک عجیب

انکشاف روتما ہوا ہے۔ جس کی

بنا ہر یہ بات وثوق سے کمی

جاسکتی ہے کہ یہ براسرار علاقہ

كوئى عام جگه نهس بلكه ابليس

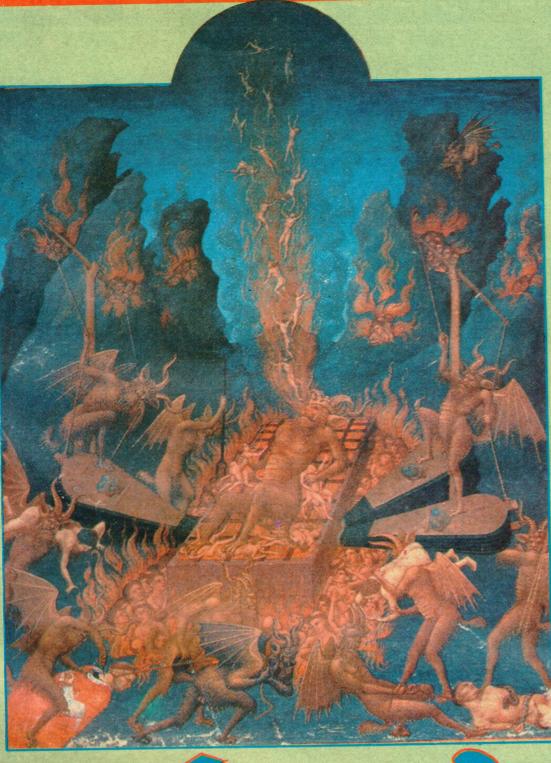

ایسا ا براسرار علاقہ جہاں بے شمار بحری اور ہوائی جہاز تباہ ہوچکے ہیں اور جس کی براسراریت سے اب تک بردہ براسراریت سے اب تک بردہ

چھوٹ دے رکھی ہے۔ رہتی دنیا تک کے لئے گویااس کاوجود مسلمانوں کے لئے خاص طور پر مسلسل باعث تشویش ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ابلیس کا تعلق جنوں کی قوم سے ہے اور ملعون کا ہیڈکوارٹر ہے جہال وہ حق کے خلاف مسلسل سرگرم عمل ہے۔ ابلیس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظریہ ہے کہ اسے اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے کھی

گذشة دنون بعض يالسي امور میں تکرار کے باعث ابلیں کے ہٹوکوارٹر میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی بنیادی ہلاڈالس ۔ اہلیس کے ایک قریبی رفیق نے صدیوں کی رفاقت کے بعد ہد کوارٹر سے ا پنالعلق توڑنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح یہ باغی رفیق ہیڈ کوارٹر سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہوگیا۔ کوکہ اس نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن اینے سابق آقا اہلیس کی دشمنی میں اس کے خلاف بعض اہم حقائق منكشف كرديئے ہيں۔اس سلسلے کا بہلا انٹرویو اس نے دمشق کے ایک محترم صحافی اور ملی ٹائمز کے عرب نمائندہ کو دیا ہے۔اس طویل انٹروبوکو بھی ہم مِناسِب وقت میں شائع کریں کے لیکن اس سے پہلے آپ کو كتاب و سنت كى روشن مى اس جغرافیائی خطے سے متعارف کرایا جائے گا ۔ تفصیلات اگلے

شمارے میں ملاحظہ فرمائیں۔